



مرضط فاستان في الألم مرسط في المرسط في الرفسي الرفسي الرفسي المرسط في المرس

# مُغِرْضِينَ فَصَفَعَ عِوا جُمِينٌ مِعِنْ الْمُعَنِّرُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ الل



قران وُرنت کی رو نی میں فران وُرنت کی رو نی میں

مؤلفين منارموا باين به و المرابع المنابع مناهم مناهم المنابع المنا

والضِّ إِلَيْثَينَ

واتادربارماركيث لامور-پاكتان 0300-7259263,0315-4959263

الله الحالم فرمانِ بارى تع<u>ك</u> دودوسلاً پڑھنے کے الکی کا کھیل ہوتی ہے إِنَّ اللّٰهِ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى لَنِّبِي يَأْتُهُا الْكِنْبِ الْمِيْقَا صَلُّواْعَكَيْهِ وَسَلِّمُواْتَسُلِيمًا هُ فوان جديت الغالمين علين اَلْصَلُوٰهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وعُكُلُكُ وَاضْحَالِكَ يَاحَدُنِيْ وہ تخص بخیل ہے جس کےسامنے میراذ کر كياجائ\_اوروه مجه يردرودنه بهيج

# مولودٍمنظوم

| indicate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . نفرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رت ولاناك والميلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سيف المسلوا<br>حنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المناف المناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| را من المالي المو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ورة المالدِّن أَنْ يَنْ اللَّهِ اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تليداعل<br>علامير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المرازة الدائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ين المراهر البات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مر العقوب خيادي الله<br>يم محمد العيدي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حسنت علام<br>مولا با ابولصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ببيري الكيران عواق في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الفَّالِمُ النَّالِينِ اللهِ ا | شيخالات<br>مولاي مولوي عَلِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يَّ بِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عیوی ۵٫۵۰۰ وروس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ن جرم صوف الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت<br>مولانا نو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مَا عَلَا فَهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ لِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يلاتل للمعاليل تنائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نافرع الندون<br>عنه مكر الندونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الله المال<br>المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المعالية ال |

# جمله حقوق بدق ناسر محفوظ ہیں

| ت کی روشنی میں                         | إسكافية فمقرآن اورسذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ميلادمصطفيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كتاب           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                        | فا دری رضوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | منيثم عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مرتب           |
|                                        | ų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حسن محدزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باهتمام        |
|                                        | لرافكس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اے، ڈی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سرورق          |
| ن:۹ ،سستا ہوٹل، در بار مار کیٹ، لا ہور | <b>ے</b> پبلی کیشنز ، دکال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | والضح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ناشر           |
| وو کیٹ ہائی کورٹ                       | No. of the last of | The state of the s | ليگل ايدُوائزر |
| ,201                                   | 1435 ھ ادىجىر 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صفرالمظفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تاریخ اِشاعت   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تعداد          |
|                                        | ریے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قيمت           |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

#### ملنے کے پتے

| 12-6561574-0346-6021452                | ملتبه فيضانِ مدينة؛مدينة اون، فيصلآ,               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| داد الاسلام؛ دا تادربار ماركيث، لا مور | مكتبه نوريه رضويه پلي كيشنز؛ فيصل آباد، لا بهور    |
| انوارُ الاسلام؛ چشتیاں، بہادل نگر      | مكتبه فيضان مدينه بهكر _اوكاڑه _لاله موك _جہلم     |
| رضا بك ثاب؛ مجرات                      | مکتبه غوثیه ہول بیل ؛ کراچی                        |
| مكتبه منتسم وقمر؛ بها في چوك، لا مور   | إسلامك بك كار پوريشن ؛ راول پنڈى                   |
| مكتبه اللسنت؛ فيصل آباد، لا مور        | مكتبه قادريه ؛ لا مور، مجرات ، كرا چي، كوجرال والا |
| مكتبه فيضان غوث،مير پور                | مكتبهامام احمد رضا ؛ لا مور ، راول بنِدْ ي         |
| ضياءالقرآن پېلې کیشنز؛لا ہور، کرا چی   | هجوری بک شاپ: <sup>گن</sup> نج بخش روژ ، لا هور    |
| مكتبه بركات المدينه؛ كراچي             | احمد بک کار پوریشن؛ راول پنڈی                      |
| علامه فضل حق پبلی کیشنز؛لا ہور         | مكتبه درسِ نظامی؛ پاک پتن شریف                     |
|                                        |                                                    |

# فهرست

| 19 | انتباب                               | -          |
|----|--------------------------------------|------------|
| 20 | عرضِ مرتب                            | **         |
| 27 | اہلِ سُدَّت كَى عظيم كاميا بي        |            |
| 28 | اس مجموعہ کے متعلق ضروری گذارشات     |            |
| 29 | مولود منظوم                          | 0          |
| 31 | حرب                                  |            |
| 45 | لام الله                             |            |
| 47 | مقام قعود                            |            |
| 51 | الذكر المحمود في بيان المولد المسعود | <b>(P)</b> |
| 53 | وجبتاليف ١                           | <b>8</b>   |
| 54 | محفل میلا د کیاہے؟                   |            |
| 54 | قرآن شریف سے ثبوت                    |            |
| 55 | حديث شريف سے ثبوت                    |            |
| 57 | نعت خوانی کابیان                     |            |
| 59 | قيام كاثبوت                          |            |

# أردو ترجمن بنام 277 329 347 383

| فهرست | لَمْ عَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ | ميلا دِمص  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 122   | تقريظ                                                                                                           |            |
| 123   | تقريظ                                                                                                           |            |
| 125   | توضيح المرام                                                                                                    | (3)        |
| 127   | استفتاء                                                                                                         |            |
| 127   | سوال                                                                                                            |            |
| 128   | الجواب                                                                                                          | <b>***</b> |
| 128   | وجداول: سنت كي تعريف                                                                                            |            |
| 128   | بدعت حسنه کا حدیث پاک سے ثبوت                                                                                   |            |
| 129   | حدیث کی تشری حضرت علامه شامی کے قلم سے .                                                                        |            |
| 129   | مخالفین میلاد کے معمد مولوی اسحاق دہلوی صاحب سے بدعتِ حسنہ کا ثبوت                                              |            |
| 130   | بدعت سيّنه كے كہتے ہيں،علائے اسلام سےاس كى وضاحت                                                                |            |
| 133   | وجدوم : حضرت عباس والنيؤني خصورة النيوم كسامني بكاميلا و برها                                                   |            |
| 135   | وجتيسرى                                                                                                         |            |
| 135   | وجه چوشی                                                                                                        |            |
| 136   | وجه پانچویں صحابہ کرام ہےاصلِ میلادشریف کا ثبوت                                                                 |            |
| 137   | وجہ چھٹی تفسیر کبیر سے مفلِ میلاد کے جواز پر استدلال                                                            |            |
| 138   | وجه ساتویں: صحابہ کرام کا آپس حضور کے فضائل سننااور سنانا                                                       |            |
| 139   | وجه آ کھویں: انسان سے اقتم کے اعمال سرز دہوتے ہیں                                                               |            |
| 139   | وجذوي                                                                                                           |            |
| 140   | وجد دسویں میلاد شریف کے جواز پرمسلمانانِ اہلِ سنت کا اتفاق ہے                                                   |            |

| فهرست | لَقُ مَنَا لِيَدِينَا مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل | ىيلادٍ مصط |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 62    | قیام فی نفسه عبادت ہے یانہیں اس کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 66    | حضور کاذ کرخدا کاذ کرہے اس کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 68    | متحب پراصرار کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 75    | مجلسِ میلا دمیں شرینی تقسیم کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 75    | ز بنت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 76    | خوش آوازی سے نعت خوانی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 77    | تشبيهم مئو دوشيعه كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 78    | میلا دمیں حضور کے حاضرر ہے علم غیب کے جاننے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 90    | عجيب لطيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 91    | بدعت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 93    | قیام تعظیمی کاحضرت امام اعظم سے ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 95    | وہابیوں کی ایک جعلسازی کا انکشاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 96    | بيان ختم ودرود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 101   | ارداح موننین کا جعرات کواپنے گھروں میں آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 102   | روپیه پر کیون نہیں ختم پڑھتے اس کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 103   | دسوال، تيجا، چاليسوال كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 108   | قول ابن الحاج کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 110   | قول مجد دالف ٹانی کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 113   | قبروں پرروشنی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 118   | ابيات ازمولا نامولوي عبدالسيع صاحب رام پوري ،،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |

1.

فهرست وجه گیارهویں :حضور کے ثناخوان کی تعظیم سنت ہے 143 وجه بارهوین: حضرت آدم علیها كوسجده در حقیقت أن كی بیشانی میں ا موجودنو رمحمري كوسجده تفا قیام تعظیمی کا احادیث سے ثبوت 145 قیام تعظیمی کے عمواقع کابیان 146 حضرت خواجه غريب نواز كاايك مجلس مين • • ابار قيام تعظيمي كرنا 147 میلا دو قیام تعظیمی کے متعلق منکرینِ میلا دو قیام کے پیشوا کی کتاب 148 150 بشرى الكرام في عمل المولد والقيام 0 157 حضور مناشية المربي 159 حضور مُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَلُورانيت سے تمام عالم روش ہو گيا 160 حضور فالنظم كى ولادت كروز مونے والے ديگر عائيات 161 حضور مَا يُعْرِيمُ إيجادِ عالم كاسبب بين 161 حضورظ المنظم حضرت آدم کی پیدائش ہے قبل بھی نبی تھے 162 تمام انبیاحضور طالی ایم کے اُمتی ہیں 162 حضور فالتوليم كوسله مع حضرت آدم كي توبة بول موئي 163 حضور المينام كونام محرعطا كرنے كاسب 164 میلا دشریف کاغم کرنے والا بد بخت ہے 166

| فهرست | طفى سَالِينَ اللهِ ا | ميلادٍ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 212   | بدعت حسنه اور بدعت سديركي علماء اسلام سے وضاحت                                                                 |        |
| 213   | ملاعلی قاری اورمولا ناارشاد حسین رامپوری ہے بدعت ِ حسنہ کا ثبوت                                                |        |
|       | منکرین میلا دریوبندی حضرات کے معتمد شاہ امحق دہلوی سے بدعتِ                                                    |        |
| 214   | حسنه کا ثبوت                                                                                                   | -      |
|       | ابولہب کے واقعہ سے محفلِ میلا دشریف کے ثبوت پر حضرت شیخ عبدالحق                                                |        |
| 215   | محدث د ہلوی کا استدلال                                                                                         |        |
| 216   | میلا دشریف کا حدیث شریف سے دوسرا ثبوت                                                                          |        |
| 217   | میلا دشریف کے جائز ہونے کی حدیث شریف سے تیسری دلیل                                                             |        |
| 219   | میلا دشریف کے جائز ہونے کی حدیث شریف سے چوتھی دلیل                                                             |        |
| 221   | میلا دشریف کے جائز ہونے کی حدیث شریف سے پانچویں دلیل                                                           |        |
| 222   | میلا دشریف کے جائز ہونے کی حدیث شریف ہے چھٹی دلیل                                                              |        |
| 223   | منكرينِ ميلاد كے معتمد شاہ اسحاق سے ميلا دشريف كے جائز ہونے كا ثبوت                                            |        |
| 224   | تاج الدين فاكهاني كے ميلا دشريف پراعتر اضات                                                                    |        |
| 225   | امام سیوطی کی طرف سے فاکہانی کے اعتر اضات کا مدل جواب                                                          |        |
| 230   | حفرت شاہ عبدالعزیز کی عبارت سے میلاد شریف کے جواز پراستدلال                                                    |        |
|       | حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت مفتی عنایت احمہ کا کوروی سے میلا د                                                  |        |
| 233   | شريف كاثبوت                                                                                                    |        |
| 234   | روزِ ولا دت پیر کی نضیلت کابیان حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے                                                 |        |
| 236   | میلا دمنانے والے سے حضور کا الفیام خوش ہوتے ہیں                                                                |        |
| 236   | بدعت حسنه درمسلمانوں کے برے گروہ کے حق پر ہونے کا حدیث سے ثبوت                                                 |        |

| يا <u>م</u> صط | في مَا يَعْلِينًا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ | فهرست |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                | ַּם                                                                                                            | 187   |
|                | قیام میلا دشریف کے متعلق اہل سنت کوایک نصیحت                                                                   | 189   |
|                | منكرينِ ميلا د كے ايك اور لغواعتر اض كاجواب                                                                    | 189   |
|                | ميلا دشريف كوبدعت قراردينے والے منكرين كامزيدرد                                                                | 190   |
| 0              | احسن الكلام في مسئلة القيام                                                                                    | 191   |
|                | الاستفتاء                                                                                                      | 193   |
|                | الجواب                                                                                                         | 194   |
|                | ہر نیا کام برانہیں                                                                                             | 194   |
|                | صوفیاء کے اشغال سنت سے ثابت نہیں لیکن جائز ہیں                                                                 | 195   |
|                | بدعتِ حسنه پرثواب                                                                                              | 195   |
|                | وہابیوں کی دلیل کا جواب                                                                                        | 196   |
| 0              | وسيلة المعاد في اثبات ميلاد خير العباد                                                                         | 205   |
|                | وجبتاليف                                                                                                       | 207   |
|                | بلاوج مخفلِ میلا دکوبدعتِ ستیر کہنے والے نادان اور محبت رسول سے خالی ہیں                                       | 208   |
|                | محفلِ میلا دشریف کی با قاعده ابتدا کب ہوئی                                                                     | 210   |
|                | بدعت ِ ضلالت کے کہتے ہیں اس کی وضاحت نیز ہر بدعت بُری نہیں                                                     | 211   |
|                | بدعتِ حسنه كاحفرت شيخ عبدالحق محدث د بلوى سے ثبوت                                                              | 211   |
|                | د یوبند یوں کے معتمدنواب قطب الدین دہلوی سے برعت حسنہ کا ثبوت                                                  | 212   |
|                | بدعت حسنه اورسديدكي حضرت شيخ عبدالحق محدث دہلوي سے مزيدوضاحت                                                   | 212   |

| فهرست | الحَيْ مَا لِيَتِيمُ اللَّهِ ا | سلادٍ مص |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 261   | مقدمه چهارم                                                                                                    |          |
| 261   | ارواحِ مسلمین کے دنیامیں آنے اورجسموں سے تعلق ہونے کا ثبوت                                                     |          |
| 264   | يبحي بيان كيے گئے جار مقد مات كاخلاصه                                                                          |          |
| 265   | حالت بيداري مين انبياء كي زيارت                                                                                |          |
| 266   | حالت بیداری میں زیارتِ انبیاء وملائکہ پیٹل کا مام غز الی سے ثبوت                                               |          |
| 266   | حضرت غوث پاک کوحالت بیداری میں آنخضرت کی زیارت                                                                 |          |
| 267   | حضور عليظ بيهم كي مقامات متبركه مين تشريف آوري كا ثبوت                                                         |          |
| 268   | حضرت امام ما لک نے شیخ ناصرالدین لقانی کی قبر میں پہنچ کر مدد کی                                               |          |
| 273   | خواب میں حضور علیہ ایہ کود یکھنے کی اصورتیں                                                                    |          |
| 274   | حضور کے عاضر و ناظر ہونے کا حفرت شاہ عبدالعزیز سے ثبوت                                                         |          |
| 274   | حضور علی پیام یامت کے اعمال پیش ہوتے ہیں                                                                       |          |
| 277   | هادي المضلين                                                                                                   | 0        |
| 279   | عوف مترجم                                                                                                      |          |
| 280   | و ہالی حضرات کی طرف سے میلا دشر کیف وذکر شہادت حسین ڈاٹٹیک کی مخالفت                                           |          |
| 281   | وہابیوں کے دادا پیر حضرت شاہ ولی اللہ سے میلا دشریف کا ثبوت                                                    |          |
| 282   | وہابیوں کی حدیث یا کسیبچان                                                                                     |          |
| 283   | وہابیوں کے انبیاء ﷺ سے بشریت میں برابری کے دعویٰ کارد                                                          |          |
| 285   | وہابیوں کی طرف سے ذکر شہادت حسین کومنع کرنے کی وجوہات                                                          |          |
| 287   | فصل اول                                                                                                        |          |
| 287   | سنت کی تعریف                                                                                                   |          |
| 287   | ذ کرشهادت سنت سے ثابت ہے                                                                                       |          |

فهرست ميلا ومصطفى مثالثيواتم میلادشریف کوبدعت کہنے والے اجماع امت اور قیاس شرعی کے منکر میں موجوده زمانه مين ميلا دشريف كي ضرورت 238 محفل ميلا دمين قيام تعظيمي كااحاديث سي ثبوت 238 مولا ناعثان دمیاطی سے قیام میلا د کا ثبوت 241 مولا ناعبدالله بنسراج سے قیام میلاد کا ثبوت 242 حرمین شریفین کے اشراف اہل سنت کے افعال سے فقہا کا مسائل شرعيه مين استدلال 242 متندعلائے اسلام قیام میلا دکوجائز قرار دیتے ہیں 243 محفل میلا دمیں قیام کرنے کی وجوہات 245 حضور علظ البام كامهمانول كے ليے قيام فرمانا: دواحاديث سے ثبوت 246 مجالس ميلا دمين حضور عليظ بيلاء كى تشريف آورى كاثبوت 247 مقدمهُ اول 248 حيات انبياء مينظ كاحضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی سے ثبوت 248 مقدمه دوم 251 حضور علينا إنهام انبياء سے افضل بين 251 ذكرفضائل مختصه آنخضرت ملاثيليكم 253 حضور عيقالته كخصائص كابيان 253 مقدمهوم 259 مسجداقصى حضور عليظ بيلم برطاهر موكئ 259 کعبشریف کااولیاء کی زیارت کے لیے جانا: کتب فقہ سے ثبوت 260

| فهرست | طَعَى مَنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّ | بلادمض   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 303   | و ها بیول کی متند کتب میں درج تضاد بیا نیول کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 306   | فاتحاور عرس كاجواز كتب فقدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>F</b> |
| 307   | نواب قطب الدین دہلوی کا پنے استاد شاہ آمخی دہلوی سے نگراؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 307   | قبر پرقر آن خوانی کاملاعلی قاری ہے ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 308   | علماء کا جماع ہے کہ دعاہے میت کوفائدہ ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 309   | سیداحد بریلوی کا الله تعالی سے براوراست ہم کلام ہونا: نعوذ بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 311   | مولوی اساعیل دہلوی کا پنے پیر کے متعلق بدترین غلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 312   | و ما بیول کی ایک اور تحریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|       | حضرت شاه عبدالعزيز دہلوي كا ہر سال محرم ميں ذكر شهادتِ حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 313   | حسين رالغينا كي مجلس منعقد كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 313   | وہابیوں کوچاہیے کہ شاہ ولی اللہ کے حکم کے موافق قبروں کا طواف بھی کیا کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 315   | حضرت امام حسین کی شہادت پررونے کا احادیث سے ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 315   | اول حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 315   | حديث دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 315   | حضرت ابراجيم كي وفات برحضور تأثيقا كم كا تسويها نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 316   | ا بنی والده کی قبر کی زیارت کے موقع پر حضور عظالیام کا آنسو بہانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|       | امام ابن حجر کے قول ہے محفل ذِ کرِشہادتِ حضرت حسین ڈاٹنی منعقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 318   | کرنے کا ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|       | وہائی دعویٰ اتباعِ سنت کا کرتے ہیں لیکن صاحبِ سنت کے ذکرِ میلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4        |
| 319   | کے منکر ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 322   | تاج الدین فاکہانی کے دلائل کا امام سیوطی کی طرف سے مدلل رو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |

فهرست 16 حضور علی ایمان خصرت امام حسین طافظ کی پیدائش کی خبردی 288 حضور كاليولم في شهادت حضرت امام حسين والنواكي كخبر دى اورآنسو بهائ 288 ال حدیث سے ثابت ہونے والے سات (۷) فوائد 289 شهادت امام حسين وللفؤا محتعلق حضرت ابن عباس كي روايت 290 ام المومنين حضرت امسلمه كاشهادت حضرت امام حسين يررون كاثبوت 290 ال حدیث سے ثابت ہونے والے ۵ فوا کد 291 محفل میلا دشریف کے جواز کابیان 292 حضور علیاله این ولادت کے دن روز ہ رکھتے تھے 293 حضور علیہ المام کی ولا دت کی خوشی کرنے برابولہب کے عذاب میں کمی 293 حضرت ابن عباس كاميلا وشريف يره صنااور حضور عظيظتا كااس يرخوش مونا 294 حضرت عامر انصاري صحابي كاميلا دشريف بردهنا اورحضور علينا فيام كاس يرخوش مونا 294 حرمین شریفین کے اشراف اہل سنت کے افعال ہمارے لیے دلیل ہیں 296 فصل دوسری: چی بیان افتر ابندی اور جعل سازی اور یعظی اور بدنهی اورلاعلمی مجیان اورمُهر کنان رسالہ ' تحقة الطالحين' كے 296 جواب دلائل منكرين 299 رسالہ "تحفدالصالحین" کے وہائی مولف کا اپنام اساعیل دہلوی سے اختلاف 300 ذكرشهادت كوحرام كهنے والے وہابيوں كى بے وقوفياں 301 امام الوبابية مولوي اساعيل دہلوي كي تضاد بيانياں 302 امام الوہابیداساعیل دہلوی کی تضاد بیانیوں پراس کے عقیدت مندوں 303 سے زیر دست سوال

ميلا ومصطفي متألظ

18

ميلا ومصطفى متالفيظ

# انتساب

میں اس مجموعہ کا انتساب تاج الحققین ، سراج المدققین ، امام الفقہا، شخ الاسلام ، اعلیٰ حفرت امام المل سُنت ، مجد دِدین ملت مولا نامفتی الشاہ احمد رضا خان فاضل بر بیلوی مُشاشهٔ (جنہوں نے دین اسلام کے خلاف اُٹھنے والے مختلف فتنوں کا ڈٹ کرمقابلہ کیا اور مسلمانانِ اہلسنت کے ایمان کو تباہ و برباد ہونے سے بچایا) اور الحبیٰ بہت بیارے اور مخلص دوست، شمشیر بے نیام شہید اہلِ سنت حضرت علامہ بیارے اور مخلص دوست، شمشیر بے نیام شہید اہلِ سنت حضرت علامہ محمد خرم رضا قاوری عطاری میشید کے نام کرتا ہوں جنہیں اس سال 3 مئی 2013ء کو بعد از ادائیگی نماز جعہ گھر والیس آتے ہوئے مال 3 مئی 2013ء کو بعد از ادائیگی نماز جعہ گھر والیس آتے ہوئے دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے شہید کردیا)۔

میثم عباس قادری رضوی ۱۴۳۵هجری

| سلادِ      | <u>لي النابية</u> 18                                             | 7   |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>***</b> | محفلِ میلا دشریف کا ثبوت علماء سلف کے کلام سے                    | 323 |
|            | امام ابن جوزی کا قول کہ محفل میلا دشریف منعقد کر کے منکروں کا دل |     |
|            | جلانا چاہیے                                                      | 325 |
|            | وہابی رسالہ کی تصدیق کرنے والے وہابی مولوی کی تصادیبانی          | 325 |
| <b>(</b>   | مجلس میلاد نثریف کا قرآن پاک ہے نبوت                             | 329 |
|            | اور منکرین کا بجز وگریز وسکوت                                    |     |
|            | ظلام                                                             | 330 |
|            | كبام                                                             | 331 |
|            | قال التھانوي                                                     | 332 |
|            | اقول                                                             | 332 |
|            | ۵-مزه دارلطیفه                                                   | 345 |
| •          | أَخْسَنُ الْكَلَامِ فِيُ أَثْبَاتِ المولدُ وَالقَيَامِ           | 347 |
|            | تقريظ                                                            | 349 |
|            | بحث إثبات قيام                                                   | 375 |
| (D)        | مولووشريف                                                        | 383 |
| <b>40</b>  | احادیث "خصائص کبری"                                              | 399 |
| 1          |                                                                  |     |

"المستند المعتمد" كے نام سے نهايت فيم حواثى بھى لكھے۔ اعلى حضرت آپ سے بہت عقيدت ركھتے تھے۔ آپ كاوصال ١٢٨٩ جمرى/١٨٧٢ عيسوى كو ہوا۔

الذكر المحمود في بيان المولد المسعود في اعلى حفرت، حفرت على مه الدي المدمولا نامحداما مالدين قادري رضوى كوللوى مُوالله كايدرساله "كريمي پريس لا بور" سے مالغ بوا تھا۔ اس ميس حفرت مولف نے ديوبندي حفرات كي طرف سے مولا نا احمالي مهار نبوري كے نام سے منسوب كر كے شائع كيے گئے ايك فتوى كارد ہے ـ مولا نا سهار نبوري سے منسوب فتوى ميلا دشريف كے متعلق جامع المعقول والمنقول حضرت مولا نا نذيراحمد خان رامبوري مُوالله و نام ميلا دشريف كے دميں كھے گئى كتاب "البوارق اللا معن ميں لكھے بين المبوري مُؤالله و الله على سهار نبوري كوتو مولف انوار (ساطعہ) مكر ميلاد مريف وقيام بين جانتا ہے بلكه أس كاعمل اس بارہ ميں ثابت كيا ہے مولف نے ، چنا نجداوير گذرا ہے۔ "مولف نے ، چنا نجداوير گذرا ہے۔ "

(البوارق اللامع صفحه ۲۳ ، مطبوعه در مطبع وَت برشاد، واقع بمبئ) اس کے بعد'' براہینِ قاطعہ'' سے ایک عبارت نقل کر کے حضرت مولف'' البوارق اللامع'' مزید لکھتے ہیں:

"اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ مولف انوار (ساطعہ) مولوی احمالی کو محکر میلا و نہیں جانتا اور یہ فتوی مولوی احمالی کا جو بعد وفات ان کی وہابیہ نے طبع کرایا ہے انکار میلا دو قیام میں جواقو ال جہالت و بعلی سے مملو ہے اُس کو وہ مولوی احمالی کا نہیں مانتا ہیں جب وہ فتوی مولف انوار (ساطعہ) مولوی احمالی کا نہیں جانتا ہے تو اُس فتو سے پر کلام کرنا مولف کے زدی احمالی کے اقوال پر کیونکر کلام ہوا اور اس فتو سے پر طعن کرنا مولوی احمالی پر طعن کس طرح ہوا۔ ہیں یہ اور اس فتو سے پر طعن کرنا مولوی احمالی پر طعن کس طرح ہوا۔ ہیں یہ جہالت و نادانی صرف ہے جو گنگوہی مؤلف انوار (ساطعہ) کا بدز بانی کرنا مولوی احمالی دے تق میں بتا تا ہے اب منصفین نے جان بدز بانی کرنا مولوی احمالی دے تا ہے۔

# عرض مرتب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُدُ لِللهِ عَلَى اِحْسَانِهِ.

میرے لیے یہ بہت خوشی کا لمحہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عَزَّوَ حلَّ نے مجھے اپنے حبیب
کریم سید الانبیاء باعث ایجادِ عالم حضرت سید نامحہ مصطفیٰ مَنَّ اللّٰیِّمِ کے میلا دمبارک کے متعلق
نایاب رسائل کو ترتیب دے کرمجموعہ کی صورت میں پیش کرنے کی سعادت بخشی۔ جس کے
مطالعہ سے اہلِ سُنَّت کی خوشی اور منکرینِ میلاد کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس مجموعہ
میں شامل رسائل کا مختصر تعارف ہے ۔

عرض مرتب

کے معنی وہ بیں جومولانا احمالی محدث سہار نپوری مرحوم نے اپنی مطبوعہ مشکلوۃ میں شرح ملاعلی قاری سے نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں:
یعبر به عن الجماعة الکثیرۃ والمرادها علیه اکثر المسلمین.
یعنی سوادِ اعظم سے مراد جماعت کثیر ہوتی ہے یعنی تم پیروی اُس کی کرو جس پراکش مسلمان ہوں۔''

(انوارِ ساطعه صفحه ۱۳۵،۱۳۵ نورسوم، لمعه اولی مطبوعه در مطبح تغیمی ، مراد آباد ، ایضاً صفحه ۲۷ مطبوعه ضیاء القرآن، دا تا در بارروژ ، لا مور )

ابسوچنے کی بات ہے کہ مولا نا احمالی سہار نپوری میلاد شریف کے جواز کے قائل کثیر مسلمانوں کے خلاف منکرین میلادی مخضر جماعت کا ساتھ دے کر حدیث شریف کی مخالفت کیے کر سے ہیں۔ ''البوارق اللا معہ'' ''انوارِ ساطعہ'' اور'' شفاء الصدور' و ''عاشیہ مشکلو ق' سے نقل کیے گئے ان اقتباسات سے یہ بات بخوبی ثابت ہوجاتی ہے کہ مولا نا احمالی سہار نپوری میلاد شریف کے خالف نہیں تھے اوران کے نام سے منسوب فتو کی وہابید دیو بند یہ نے خود گھڑ اسے جیسا کہ ان کی عادت جاریہ ہے کہ جب کہیں کام نہ چلے قطع و وہابید دیو بند یہ نے خود گھڑ اسے جیسا کہ ان کی عادت جاریہ ہے کہ جب کہیں کام نہ چلے قطع و کتابیں تک گھڑ لیتے ہیں۔ اس سے بھی جی نہ تجر نے قریق خالف کے لیے کتابیں تک گھڑ لیتے ہیں۔ تفصیل سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کتاب ''ابحاث اخیرہ'' کامین کا ور آئی کے افادات پر بنی کتاب ''سیف المصطفیٰ'' اور راقم کے مضمون''دیو بندی خود برلئے نہیں کتابوں کو بدل دیتے ہیں'' کی دی اقساط مطبوعہ کیا دومائی' کامیہ حق' شارہ 2 تا ہمیں ملاحظ فرمائیں (یہ صفمون انہی جاری ہے الحمدید)

اس کتاب "الذکر المحمود" کے مولف مولانا امام الدین کوٹلوی کی پیدائش کوٹلی لوہارال ضلع سیالکوٹ میں ہوئی۔ امام اہل سنت مجدودین وملت الثاہ امام احمد رضا خان فاصل ہریلوی ﷺ سے آپ کو اجازت وخلافت عطا ہوئی۔ آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہہ اعظم حضرت مولانا شریف کوٹلوی کے بھائی ہیں۔ آپ نے فرقہ جات باطلعہ کے رومیں گئ کتب تحریکیں جن میں سے متعدد راقم کے پاس موجود ہیں۔ آپ کا وصال ۱۹۱۱ء میں ہوا۔

لیا کہ جہالت وضلالت کس کی ہے۔''

(البوارق اللامعة على ٢٣٥، مطبوعة درمطع وَت پرشاد، مبينی) حضرت مولانا عبدالسمع رامپوری عمیلیا ''انوارِ ساطعه'' میں مولانا فیض الحسن سہار نبوری کی کتاب''شفاءالصدور''مطبوعه لا مورد مبر ١٨٨٥عاء کاا قتباس ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں:

> "و من جاء مجلس الميلاد فله ان يقوم ان قاموا و الا فلا و هكذا يقول المولوى احمد على المحدث المرحوم تبعا لاستاذه مولانا محمد اسحق المغفور"

یعنی جوکوئی آوے مجلس مولود شریف میں اُس کو چاہے کہ کھڑا ہووے جب سب کھڑے ہوویں اور اگر نہ کھڑے ہوں اہلِ مجلس میر بھی نہ کھڑا ہووے ایسا ہی کہتے تھے مولوی احمد علی صاحب محد ث مرحوم سہار نپوری تابع ہوکراپنے استادمولا نامجمرا کحق صاحب مخفور کی۔'' (انوار معاطعہ ،نور سوئم ، لعہ ٹانیص فحہ ۴۲ مطبوعہ مطبی نعیمی ،مراد آباد ، ایسنا صفحہ ۲۸۵ ،مطبوعہ ضیاء القرآن بیلی کیشنر ،

دا تا دربارروڈلا ہور) مولا نا فیض الحن سہار نپوری کے قول سے ثابت ہوا کہ شاہ آگئی دہلوی اور مولا نا

مولانا فیض الحن سہار نپوری کے قول سے ثابت ہوا کہ شاہ آگل دہلوی اور مولا : احماعلی سہار نپوری میلا دوقیام کے قائل تھے۔

مولاناعبدالسم رامبوری رئیس "انوارساطعه" سل ایک اورجگه کله بین:
"ابن ماجه و دار طبی وغیره محدثین حضرت انس سے مرفوعاً روایت
کرتے بین که فرمایا رسول مالی افا کا ادا ر ایسم اختلافاً فافعلیکم
بالسواد الاعظم یعن جبتم علماءِ امت میں اختلاف دیکھوتو جس
بات پرسوادِ اعظم ہواس کی پیروی کرو۔"

اور جولوگ سوادِ اعظم کے معنی میں ہیر پھیر کر کے طرح طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں وہ قابلِ النفات نہیں جمہور محدثین کے نز دیک اس زندگی ہے مخضراً نقل کیا گیاہے۔)

بشرى الكرام في عمل المولد والقيام - بيه كتاب جامع المعقول والمنقول حضرت مولا ناانوارالله حيدرآ بادي مينية كي تاليف ہے۔آپ كي پيدائش ٢٦٣ انجري ميں حيدرآ باد دکن (انڈیا) کے قصبہ قندھار میں ہوئی۔آپ نے جامعہ نظامیہ کے نام سے حیررآ باددکن میں مدرسہ قائم کیا۔ آپ نے کئی کتب تالیف فرمائیں آپ نے اپنی کتاب'' انوار احمدی'' کے آخر میں فرقہ وہابینجد میکا خوب رد کیا۔اس کتاب میں مقلد وہابی ( دیوبندی ) حضرات کے امام مولوی قاسم نانوتوی دیو بندی کی کتاب'' تحذیرالناس'' کی عبارات کار دبھی کیا گیا ہے۔اس کتاب پراکابرعلائے دیوبند کے پیرومرشد حاجی امداد اللہ مہا جرمکی صاحب نے تقریظ بھی لکھی ہے۔ماضی قریب میں آپ کے حالات زندگی پر حیدرآبادد کن (انڈیا) ہے . "مرقع انوار" نامی شخیم کتاب شائع ہوئی ہے۔میلاد شریف کے متعلق آپ نے "بشری الكرام' كے نام سے بيكتاب تاليف كى جس ميں ميلا دشريف كانفلى دلائل كے ساتھ عقلى ولائل ہے بھی اثبات کیا گیا ہے یہ کتاب 'دمطبع حسن پریس حیدرآباد دکن' سے ۱۳۳۷ ہجری میں شائع ہوئی اس کے علاوہ کچھ عرصہ قبل آپ کی تحقیقات کا مجموعہ بنام''مقاصد الاسلام' اارحصوں میں جامعہ نظامیہ حیدرآ باد دکن سے شائع ہوا ہے۔اس کے حصہ اول صفحہ ٣٣ تا ١٨ مين "بشرى الكرام" ك قديم مطبوعه نسخ كاعكس بهي شاكع كيا كياب النسخه مين ایک حاشیہ زائد ہے وہ حاشیہ اس نسخہ میں شامل کیا گیا ہے۔ا کا برعلائے دیو بند کے پیرومرشد حاجی امداد الله مهاجر مکی ہے آپ کوخلافت حاصل ہے حضرت مولانا انوار الله حیدرآ بادی کا وصال ۱۳۳۵ ہجری میں ہوا۔اور جامعہ نظامیہ حیدر آباد دکن میں ہی دن ہوئے۔

بإدى المصلين: بيرجامع المعقول والمنقول حضرت مولانا كريم الله حنفي د ہلوي عيسية كى فارى كتاب " دافع الاشرار عن سبط النبي المختار" كى اردو مين تلخيص ہے۔ مولانا ناصر الدين قادري مينيات اس كى تلخيص اور ترجمه كياجو" بادى المصلين" كے نام سے"مطبع خاص محمری "میں شائع ہوا۔ یہ کتاب ایک و ہائی مولف کی میلا دشریف اور محفل ذکر شہادت حفرت حسين كے خلاف لكھي كئي كتاب "حقة الصالحين" كا دندان شكن جواب ہے۔اس

توضيح المرام في اثبات المولد والقيام كے مولف حضرت مولا نا يعقوب حنى قادري رامپوری علیہ الرحمہ ہیں۔ یہ کتاب بزم حنفیہ لا ہور نے گلز ارمحری سلیم بریس لا ہور سے ١٣٣٧ هيں شائع كروائي-اس كے ٹائش پر درج ہے كداس كي تعجي "عالم بے مثال اعلى حضرت مولانا احدرضا بريلوى ادام الله فيوضهم" نفرمائي-كتاب مين ميلادشريف کے جواز کے متعلق مدل گفتگو کی گئی ہے۔اس کے آخر میں اعلیٰ حضرت امام اہلِ سنت کی باطل شكن تقريظ اور مفتى اعظم مندمولا نامصطفى رضا خان، حفرت ججة الاسلام مولانا جامد رضا خان،صدرالشر بعدمولانا امجد على اعظمى،حضرت مولانا ارشاد حسين رامپورى كے صاحبز ادے مولا نا ظهور الحسين قادري، مولا نامفتي عبدالقادر صاحب اورمولا نا احمر على حنى چتتى بالوي یروفیسراسلامیه کالج وخطیب مسجد شاہی لا ہور کی تصدیقات وتقریظات موجود ہیں۔ان کے حالات ِ زندگی میسرنه موسکے۔

وسيلة المعاد في اثبات خيرالعباد حضرت مولانا عبدالله محمدي حفى ابن مولانا امیرالدین محدساکن شہرڈھا کہ کی تصنیف ہے جس کے مطالعہ سے آپ کی شان علم کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ یہ کتاب جواز میلا دشریف کے متعلق عمدہ دلائل سے مزین ہے۔ یہ کتاب سب ابہری میں مطبع نامی لکھنؤے طبع ہوئی۔آپ کے حالاتِ زندگی بھی زمل سکے۔

احسن الكلام في اثبات المولد والقيام\_ بدكتاب حضرت مولانا شاه محم معصوم فاروقی مجددی کی تالیف ہے۔ پہلی دفعہ ۱۳۰۸ ہجری میں دہلی سے طبع ہوئی دوسری مرتبہ مولانا بدر السلام صدیقی نے خانقاہ سلطانیہ جہلم سے شائع کیا۔ اس کتاب کے مولف حضرت شاہ احمد سعید مجددی دہلوی کے پوتے ہیں جو کہ مشہور دیوبندی مولوی حسین علی وال مھیر وی کے دادا مرشد ہیں آپ کی ولادت ۲۲۳ اجری میں دہلی میں ہوئی آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی شاہ عبدالرشید ہے مولانا شاہ محرمظہر فاروقی سے علوم دیدیہ حاصل کیے۔ آپ نے متعدد کتب تحریر کیں۔آپ کی وفات اسسا ہجری میں مکه مرمه میں ہوئی اور جنت المعلیٰ شریف میں دُن ہوئے۔ (بی تعارف مولانا بدر الاسلام صدیقی کے تحریر کیے گئے حالات

ميلا دِصطفَى مَا يَقِيمُ مُ کے خلاف کئی کتب تالیف فرما کیں راقم کے پاس آپ کی متعدد کتب موجود ہیں آپ کے تفصیلی حالات وقت کی قلت کیوجہ سے معلوم نہ

احسن الكلام في مسئلة القيام: بيدرساله حضرت علامه مولا ناميان عبدالحق غورغشتوي کا مخضر فارس رسالہ کا اردوتر جمہ ہے جس میں جواز میلا دشریف کو بہت خوبی سے ثابت کیا

مولودشريف: ال رساله كے مولف مولا ناسيد عمر كريم حفى ميشيدين بيرساله ١٣٢٢ جحرى مين "مطيع اكبرى بيشنه سے شائع ہوا۔اس ميں ہفت وارالہلال كلكته ميں ابوالكلام آزاد کی میلاد شریف کے خلاف شائع ہونے والی ایک تحریر کا جواب دیا گیا ہے۔ رسائل میلاد کا یہ مجموعہ مقرر کردہ صفحات سے زیادہ ہور ہاتھا اس لیے اس رسالہ کی سخیص کر دی گئی ہے حفزت مولف کے تحریر کردہ تمام دلائل اس تلخیص میں شامل رکھے گئے ہیں۔ آپ کے حالات زندگی پراطلاع نه ہوسکی۔

# ابلِ سُنَّت كى عظيم كاميابي

ميلا دشريف كوحرام اور بدعت قرار دين والے غير مقلد و ہائي ،اور مقلد و ہائي يعني د یو بندی حضرات ربیج الاول شریف میں اور اس کے علاوہ سال کے مختلف مواقع پر جلسہ سرت، سرت کا نفرنس سمیت مختلف نامول سے جلے اور کا نفرنسز منعقد کرتے ہیں اور ان کے اشتہارات شائع کرتے ہیں ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔لوگوں کو دعوت دے کر بلایاجاتا ہے جگہ، تاریخ اور وقت کالعین کیاجاتا ہے۔ جبکہ یہی کام ہم اہلسنت میلا وشریف میں کرتے ہیں تو ہمیں بدعتی مشرک کے خطاب سے نوازاجا تاہے لیکن خود صرف میلا دنام نہ ر کھیں بلکہ مختلف ناموں سے جلیے منعقد کریں تو اس کے باوجود بھی بیا پنے خیال کے مطابق تواب کے حق دار مفہریں عجیب ہے۔ یہی حال جلوس میلا دشریف کا ہے کہ می مختلف ناموں سے جلوں نکالیں تو جائز ہولیکن ہم میلا دالنبی کا جلوس نکالیں تو بدعتی تھہریں۔ یہ کسی بے

كِمولف حضرت مولا ناكريم الله حنى د الموى كِمتعلق مولا نارجمان على لكھتے ہيں: "مولوى كريم الله د بلوى بن مولوى لطف الله فاروقى في مولانا شاه عبدالعزيز د ہلوي، مولانا رشيد الدين خان د ہلوي اور مولوي محمد كاظم دہلوی کی خدمت میں رسمی علوم حاصل کیے اور حضرت آل احد عرف اچھےمیاں مار ہروی کے مرید ہوئے اور خلافت حاصل کی ، کثیر الدرس والتصانيف تص مثوال ١٢٩١ جرى ٥-١٨٧ كونو ١٩٠ )سال كي عمر میں دارفناہے ہجرت کی۔''

(تذكره على على بند (اردوترجمه) صفحه ٣٨٣،٣٨٢ مطبوعه بإكتان بشاريكل سوسائ، بيت الحكمة ، مدينة الحكمة ،شاہراه مدینة الحكمة ،كراچی،۳۰۰۳ء)

مولا ناعبدالسم ام رام ورى رئيس ان كمتعلق لكهة بين

"اكابرعلائ والمي مثل مولانا محركريم الله صاحب مرحوم جامع ،علوم عقليه ونقليه اوراستاذنا ومولنا ومولى العالمين مفتى صدرالدين خان صاحب صدرالعلما والفصلا اورجناب مولانا احرسعيدصاحب وبلوي عارف ومحدث وفقیہ استحباب محفل مولد شریف کے قائل تھے اُن کے فاوی مہری راقم الحروف کے پاس موجود ہیں۔"

(انواراطعه ،نورسوم،لمعه ثانيه شخيه ۱۳۳ ارمطبوعه ورمطبع نعيمي مرادآ بإد،ايضاً صخيه ۲۹مطبوعه ضياءالقرأن دا تا دربار

تجلس ميلا دشريف كاقرآن پاك سے ثبوت اور منكرين كا بجز وگريز و سكوت: غيظ المنافقين حضرت علامه مولا نامحمه طيب صديقي قادري بركاتي نوري دانا پوری کی بیر تر میفت وارالفقیه امرتسر ۲۸/۲۸ جون ۱۹۳۳ء میں شائع ہوئی۔آپ حضرت شیر بیشہ اہل سنت مولا ناحشمت علی لکھنوی میسا کے شاگر دِرشید تھے جبیا کہ محبوب ملت مولا نامحبوب علی تکھنوی نے ''سوانح شربیشهٔ سنت' میں ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرقہ جات باطلہ



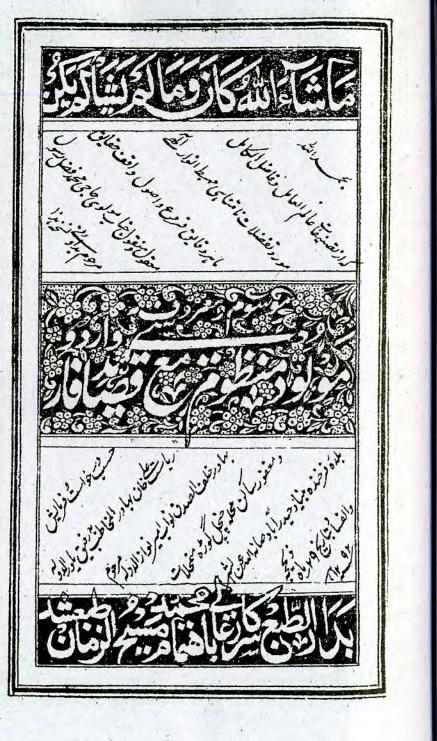

انصافی ہے۔ اس لیے عوام اہلسنت کو چاہیے کہ جب مخالفین محفل میلا دالنبی کا ثبوت طلب کریں تو ان سے بھی ان کے جلے جلوسوں کے جواز کا ثبوت طلب کیا جائے جو جواب ان کا دیں وہی ہماری طرف سے ہمچھ لیس ارادہ تھا کہ میلا دشریف کے جواز کے دلائل پرایک مدلل مقالہ لکھا جائے جس میں میلا دشریف کا جواز منکرین کی کتب سے ثابت کیا جائے ۔ لیکن بہت زیادہ علمی مصروفیات کی وجہ سے ایسانہیں کیا جاسکا۔

28

# اس مجموعه کے متعلق ضروری گذارشات

پیرسائل قدیم اردوزبان میں ہیں ان کی اردوکواصل کے مطابق ہی برقر اررکھا
 گیا ہے لیکن کوشش کی گئی ہے کہ ان الفاظ کو جدیدرسم الخط میں لکھا جائے جیسے جاوے کو جائے ،آویں کوآئیں۔

﴿ رَسَائل كِمتن مِين الرَّا بِي طرف ہے وضاحتی الفاظ شامل کیے گئے ہیں تو انہیں قوسین () میں رکھا گیا ہے تا کہ مولف اور مرتب کے الفاظ میں امتیاز ہوسکے۔

🕏 وقت کی قلت کی وجہ ہے مکمل تخز تی نہیں کی جاسکی بعض مقامات پرتخز تابح کردی گئی ہے۔

﴿ مناسب مقامات پرسرخیاں قائم کی گئی ہیں ان کوقوسین () کے درمیان رکھا گیا ہے تا کہاس کا بھی فرق رہے۔

﴿ لِعَضْ مَقَامات پِرِراقَمْ نَے حواثی درج کیے توان کے آگے ' میثم قادری'' لکھ دیا گیا تا کہ مولف اور راقم کے حواثی میں فرق ہو سکے۔

الله تعالى سے دعا ہے كەرسائل ميلاد كاس مجموعه سے اہل سنت كا نفع ورمخالفين ميلاد كا قلع قمع مواور بيراقم كے ليے آخرت ميں ذريع نجات مو۔ آمين يا رب العالمين۔

میثم عباس قادری رضوی ۲۹ محرم الحرام ۱۳۳۵ رہجری/۴ دیمبر ۲۰۱۳ء

#### جمدب

جو کہ ہر حامد کا وہ محمود ہے یا زمیں یا عرش و کرسی یا فلک كائنات بُوّ و جمله كائنات الغرض جو ہے مک سے تاساک یہ کلام اللہ میں تقریح ہے جمع ہو کر ہوں جو معروض عدد ذرہ بے تعدادر یکتال سے ہیں ہے عدد قاصر یہاں معدود سے که وی جامد ویی محمود ہو حمد ہے وصفِ جمالِ ڈوالجلال یا کہ وہ محمود ہو جس کا مقام کہ نی الحمد ہے احمد کا نام وصف معنی سے ہے شیریں ذوق جال اور ہی کچھ وال نرالا طور ہے اوّلِ امواجِ دریائے شہود پیر وہی احمد محمد ہو گیا م مجھ تو سوچو کون تھا حامد وہاں پس محد کیسے بے حامد ہوا بیں وہی احمد محمد منجلی صاف اسے ہیہات کہ سکتانہیں

حمد کے لائق وہی معبود ہے آدمی یا جن ہو یا حور و ملک یا که حیوال یا که معدن یا نبات روح وجسم وآب وآتش باد وخاك سب کو اُس کے حمد کی تبیج ہے پر سے سب حمیں ازل سے تا ابد ایک قطرہ بحر بے پایاں سے ہیں جر بے مد کیے ہو محدود سے طے جبی سے وادی مقصود ہو حد ہے مخصوص ذات با کمال حمد کو حامد ہی سمجھے بالتمام حد کا دیکھو یہ ہے عالی مقام مدح لفظ حمد ہے زیب زباں پر مذاقِ جان جال کھھ اور ہے حمہ ہے اوّل ظہوراتِ وجود جم سے حامد ہو احمد ہو گیا تفا محر،جب نه تفايه سب جهال اور معاذ الله اگر حامد نه تھا حامد و محمود بین مِرِ حقی فاش میں یہ بات کہہ سکتا نہیں



ميلا ومصطفى ساعيقاتم

چاہیے ہے عقلِ عقل اس فہم کو

عقل عامی اس کو سمجھے کیا مجال

يه امام الاوليا مشكل كشا

ہے بخاری میں کہ فرماتے ہیں یوں

اور عبدالله بن مسعود کا

تو نہ کہہ ایس حدیثیں قوم سے

اور کیا ایما تو بس بے جا کیا

بو ہریرہ نے کہا ہے واشگاف

علم دو پہنچ پیمبر سے کھے

دوسرے کا گر کروں کھے ذکر بھی

بیشواؤل کا یہال ہے جب سے قال

عشق کو شورش میں کہتا ہے بجوش

ہیں طریقت کے بیدوہ رکن رکیں

عشق کو سمجھے کہ ہے ضدِ ادب

عشق بن ہوتا نہیں ہرگز ادب

فتق ہے دعوائے عشق بے ادب

اے سمند کلک یہ چولانیاں

جلد پھر اُس وادی محمود کو

مرتبه اوّل وه کثرت کا ہوا ہے وہ ذات ٹانی ذات کریم ہے وہ اجمالِ بروز ممکنات ہازل سے تا ابدأس برسلام ہے مخاطب وہ اُسی ایام سے وہ جھی سے مہط انوار ہے سب كمالات أس كوحاصل تصوبان میفضیلت خاص ہے اُن کے لیے أن كوسب عالم سے اے بندہ نواز ابل دیں کواس میں اصلاً شک نہیں کیونکہ پھر رہتا نہیں کچھ امتیاز بلکه برمحمود و بر ندموم تھا خاص احمد کا بیہ کیا اعباز تھا بر رواياتِ صحاحِ صادقال ہے یہ تیرا نقص ادراک و تمیز اس کو کہہ دے دے کہ ہے بیتو محال كيونكه لاكھوں چيزيں ہيں اے بدگماں سب کوتو کہدے کہ کوئی حق نہیں اصعبِ انواع و اصنافِ علوم تو اگر اُس کو نہ سمجھے اے عزیز کہہ نہ بیٹا کر کہ ہے بیتو محال منتظر ہیں سامعانِ خاص و عام تها مقام و احدیت میں مقام تھا احد واحد میں کچھ راز و نیاز

ایک نور اُس نور سے پیدا ہوا ے ظہور اوّلِ نورِ قدیم ہے وہ تفصیل مکون سرِ ذات يس محمد اس حقيقت كا ب نام ہے وہ پینمبر اسی ہنگام سے وہ جبی سے محرم اسرار ہے وه نبی تھا، تھا نہ آدم کا نشاں میر حقیقت خاص ہے اُن کے لیے اس حقیقت ہی سے ہے یہ امتیاز ہے حقیق یہ حقیقت بالقیں ہے سفاہت اس کو تھہرانا مجاز علم حق میں ہر نبی معلوم تھا گر یہی ہوتا تو کیا اعزاز تھا بيه حقيقت في الحقيقت تهي عيال گر سمجھ سکتا نہیں تو اے عزیز یر نہ سمجھے جس کوتو اے بے کمال ہے یہی جہل مرکب کا نثال کہ تو ان کو جانتا مطلق نہیں ہے حقائق کا سمجھنا بالعموم پھر جو مافوق الحقائق ہو وہ چیز . کیا عجب ہے لیک رکھ اتنا خیال اے قلم کر مطلب اوّل تمام بيه حقيقت تھی محمہ بالتمام تھے ای درج میں اک عمر دراز

وخل کیا ہے اس میں فکر و وہم کو بل اسے حاصل نہ ہو کچھ جز صلال ابن عم مصطف شير خدا حدِّ ثوا النّاس بما هم يعرفون یہ مقولہ نقل مسلم نے کیا جوعقول سامعال سے ہوں پرے کیونکہ بعضوں کے لیے فتنہ اُٹھا ہے بخاری میں بیددیکھوصاف صاف ایک جوم میں سے چاہ جھے لے كاك ڈالوتم گلا ميرا ابھي میں کروں سطرے سے پھر کشف حال ر اوب چیکے سے کہتا ہے خموش ا اہلِ ظاہراس میں سمجھے بغض وکیس رہ گئے محروم اس دھو کے میں سب بے ادب کوعشق ہو، ہے بس عجب ہادب بے عشق بے گفتار لب و مکھ تو کھی، تھا کہاں آیا کہاں چل کے پہنچا منزل مقصود کو مخترسا کھ تو کر اس میں کلام حسب حال فنهم وعقل سامعان

کوئی چیزاس کے وہاں ہمرہ نہ گی

تھا نہ ممکن کا وہاں کچھ رسم و اسم

جبركهاومدت سيكثرت ميل قدم

ے جو ذکر تھ و اتھ نا تمام

برخلاف بائے و ہوئے عاشقاں تھی ازل میں ایک ذات اللہ کی نه بيولي تقا، نه صورت تقي، نه جسم كنز مخفى تھا وہى نورِ اتم

خالق اکبر نے موجودات کا روح و جسم اوّلين و آخرين نوراحدی کے ہیں سب پرتوے سب کے اوپر ایک کو اعزاز ہو أس سے ہوجس نوع کو پچھاخضاص أس كوسب انواع ير اعزاز مو اشرف المخلوق تظهرا آدي تب خلافت حق کی آدم کو ملی پھر اُی سے سلسلہ جاری کیا کیا فلک، کیا عرش و کرسی کیا زمیں ہیں ای سے سب کے سب پیدا ہوئے جب یہ چاہا کہ ہر اک متاز ہو ما بہ الاعزاز ہے وہ ذات خاص جملہ عالم سے وہی متاز ہو یہ سعادت نوعِ انسال کو ملی أس نے جب پہنا لباس آدمی

کلمہ کفر اس سے بڑھ کر یہ ہوا

بعضِ عالم گرچەصورت میں ہےوہ منشائے انشائے جملہ کائنات جنس عالی، عالم امکال کا ہے آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور ہجرت بعد ازاں مکے سے کی پھر مدینے میں ہوا ان کا وصال اورای سے ہے حدوث کا نات ہے مُشارک اس میں ہر فرد وبشر گوطریقے ہیں جُدا ہرنوع کے ہے وہی صوری وہی ہے معنوی اک حقیقت اور ہے سب سے بڑی ادراسی میں سب سے وہ متاز ہے كهه أنْ وه اشقيا أنْتَ بَشُو جو كما مَا أَنْتَ إِلَّا مِثْلُنَا

اور حقیقت میں ابوالآدم وہ تھا ابن آدم حسب صورت ہو گیا بل ابوالعالم حقیقت میں ہے وہ ے ابوالآبائے جملہ کائنات گوبصورت فرد اگ انسال کا ہے اور جو بيه ابن عبدالله تھے سال چہلم میں ہوئے آ کر نبی کیں غزائیں کا فروں پر چندسال ہے حقیقت ہی سے ہے موت وحیات ہے حقیقت یہ بھی صوری ہی مگر بلکہ ہے ہر فردِ ممکن کے لیے لیک ہے ہرایک کی یہ ایک ہی اور جناب سیّد ابرار کی وہ حقیقت مظہر اعجاز ہے اس حقیقت سے نہ تھی جن کو خبر

35 اح خرف تو كيونكه مثل أس كا بهوا جو کہ ہو جفہ کو نور یاک سے مثل باطل کس طرح حق کا ہوا ہو عدم کس طرح سے مثل وجود اور عمیٰ کیونکر بھر کا ہو عدیل کہہ نہ سکتا کوئی حرف اس قتم کا ال حقیقت میں جوصوری ہے بنام شبعض اوصاف جسمانی میں ہے أس كى نسبت بھى سنو كچھ مجھ سےتم تفرقہ وییا ہی کچھ رتبوں میں ہے کوئی اعلیٰ اور کوئی ادفیٰ ہوا خلط مبحث عقل اوردیں سے ہے دور نعت کا ہے اور طور اے باتمیز ایی نسبت حرف کھے تحقیر کا تو کمے وہیا تو ہے جھ پر وہال جب بحاجت جائے ہے پیش امیر میں کہوں تجھ کوتو کیا گزرے بجاں اولیا کا مرتبہ بھی ہے برا نے کمال گربی و کافری پیش ازیں فرمودہ مولانا جلال م کے زابدال حق آگاہ شد نیک و بد در دید شان یکسان نمود اوليا را جميحو خود ينداشتند ماو ایثال بستهٔ خوابیم و خور

قبل آدم جو رسول الله تھا تجھ کو ہے نبیت شہر لولاک سے مثل اُن کا کس طرح سے تو ہوا کچھ ذرا تو سوچ اے گبر عنود شر کیونکر خیر کا ہو وے مثیل ال حقیقت کو جو کچھ بھی جانتا قطع کر اب اس حقیقت سے کلام جس کوشرکت نوع انسانی میں ہے جس کی نبیت کہہ دیا ہے مثلکم جیسے کثرت نوع کی فردوں میں ہے مرتبہ رتبہ ہر اک کا ہے جدا حاية حفظ مراتب بالقرور ہے تواضع اور نیائش ایک چیز کر تواضع سے اکابر نے کہا ہے یہ کہنا آپ کو اُن کا کمال د مکھے لے تو حال اپنا اے فقیر آپ کو کیا کیا نہ کچھ کہتا ہے وال انبیا کے مرتبوں کا ذکر کیا اولیا ہے بھی خیالِ ہمسری من چگويم حالِ اين ابلِ ضلال جمله عالم زیں سبب گراہ شد اشقیا را دیدهٔ بینا نبود بمسری با انبیا بر داشتند گفت اینک مابشر ایثال بشر

بیہق، طبرانی اور حاکم نے کی

جبکہ آدم سے ہوئی سرزد خطا

واسط حقِّ کر کے مجھے

پس وہیں آیا یہ حکم ذوالجلال

میں نے اے آدم جھی بخشا تھے

اور نه ہوتا قصد اجمد کر مجھے

تو محم کے ویلے سے اگر

حق میں اہل آسان و ارض کے

ابن جابر کی یہ دو میتیں جو ہیں

به قَدُ أجابَ الله آدَمَ إذ دَعَا

ای ندانستند ایثان از عملی ہر دو گو زنبورِ خورد از یک محل هر دو گون آهو گيا خور دند و آب ہر دو نے خور دند از یک آبخور صد ہزاراں ایں چنیں اشاہ بیں ایں خورد گردد پلیدے زو جدا این خورد زائد همه بخل و حسد این زمین یاک وال شوراست و بد

أب بيانِ مولد خيرالبشر للجيح مين لكهتا هول بغايت مختضر بیثت آدم میں رکھا احمہ کا نور جب ہوا مقصود حفرت کا ظہور پس وه مبحود ملائک هو گیا جسم خاکی میں جو وہ لامع ہوا "سلوة الاحزان" ميس ہے وہ کھی ابن جوزی نے روایت ہے یہ کی تب کیا ہوا نے دعویٰ مہر کا قصدِ قرب آدم نے قاسے کیا تھم حق نافذ ہوا آدم کو یوں بولے آ دم اے خدا کیا اس کو دوں يره ليا دو بين جمكم كردگار يره محر ير درود اب بين بار یوں بیاں فرماتے ہیں یہ ماجرا ابن عباس اور علی مرتضی عهد يه حقِّ محمد ميں ليا حق نے جب آدم کو پیغمبر کیا بالضّرور ايمان أن ير لائيو گر وه هو مبعوث اور تو زنده هو بعد آدم بھی جو پیغیبر ہوا سلسله ال عهد کا جاری رہا حشر کو ہوں گے سبھی تحت اللّوا يس محمد بين نبي الانبيا اور ہوئے سب مسجد اقصیٰ میں بھی أس أمام الانبيا كے مقتدى اس روایت میں جو کچھ میں نے کہا قسطلانی نے مواہب میں لکھا

ہست فرقے درمیاں بی منتهٰی ليك زين شدنيش وزان ديگر عسل زیں کیےسر کین شدوال مشک ناب آن کیے خالی و ایں پر از شکر فرق شال هفتاد ساله راه میں وال خورد گردد جمه نور خدا وال خورد گردد جمه نور احد وین فرشته یاک دان د بواست و در

وَمَا ضرَّتِ النَّارِ الخَولِيلَ لِنُورِهِ بعد آدم شيث مين وه نور تها صُلب طیب رحم طاہر کے سوا الغرض وہ نور جب وال سے چلا بہنچا بعدائ کے معد کو جب وہ نور د مکھ کر آئھوں میں نور احمدی أس خوشي مين اك برا كھانا كيا اور کہا یہ نذر ہے تعنی قلیل السب سے کہ اُٹھے اُس کونزار پھر حدی کی مخترع لیعنی مفر بعد ازال الیاس کو پہنیا وہ نور فح میں اُس نے بیٹھ سے اپنی سی مُدرکہ کو پھر خزیمہ کو ملا

یه روایت حضرت فاروق کی ما نکی آدم نے خدا سے یہ دعا اے خدا میری خطا تو بخش دے جب کیا حقِّ محمہ سے سوال واسطه اجها بهم ببنجا تخفي مطلقاً بيدا نه كرتا مين تخفي مانگتا ہم سے شفاعت بوالبشر مان لیتے ہم سموں کے واسطے اب مواہب سے یہال لکھتا ہوں میں وَنجيٰ فِي بَطُن السّفينةِ نُوحٌ وَمِنْ أَجْلِه نال الفداء ذبيحٌ

شیث سے پھر سلسلہ جاری ہوا مچھ ممر اس نور اقدس کا نہ تھا رفته رفته تابه عدنال آگیا اور ہوا فرزند اک اُس کے ظہور اک خوشی بے انتہا اُس کو ہوئی دور تک اُس کا برا شہرہ ہوا از برائے ہمچو مولود جلیل ہو گیا اس علم کو بس اشتہار جوخوش آوازي ميں تھے بس مشتهر أس نے دیکھااک عجب اُس کاظہور صاف صاف آواز لبيك ني پهر کنانه، نضر و مالک میں گیا

تھا زمانِ جاہلیت میں ہوا ہے اوب میں معتبر قول عرب ترمذی میں ہے کہ حضرت نے کہا عبد درہم جو ہے وہ ملعوں ہوا شیر یزدال حیدر کر ار سے موكًا تو بعد از ثلاث عبدالعصا لفظ عبدالمطلب كا ماجرا اور بیٹے کا یہی نام اُن کے تھا اور یہی نام اُن کا ہے درج سند ہےروایت اُن میں بھی اس نام سے مشتهر ہیں نام اصحابِ نبی ظاہراُن پہے بیسب حال ومقال یہ جو کچھ میں نے لکھایاں ماجرا نام رکھنے میں تہیں ہے کھ بدی اب عرب میں رود وتانی موا بلكهسب عالم يمن سے تابيشام سب نے بس اس بر کیا تھا اتفاق مقتدائے کل عمر عبدالر سول تھم کھہرا قتل کا اشرار کے سب کے سب نے جائز واحسن کہا عبد دینار اُس کوحفرت نے کہا جس کو، وه کیونکر نه موعبدالنبی برطریق صالح اسلاف ہے دفتر اوّل میں ہے اُس کے لکھی

مولو دمنظوم

گر کہو کہ مطلب کا ماجرا ہم کہیں گے ہے بیسب بحث ادب شرع میں بھی بلکہ یہ جاری رہا ہے لعیں جو عبد ہے دینار کا ہے بخاری میں کہا عبّاس نے جب پیمبر پر مرض غالب ہوا اور دیکھوصاف صاف اُس کے سوا تھے ربعہ ابن عم مصطفا تھے صحابی اور صحابی کے ولد ترمذي مسلم جو جائے ديکھ لے عبدقيس اور عبرعوف اور اور بھی ہے جھیں کچھ علم اساء الرجال دیکھو استیعاب میں بھی ہے لکھا الغرض عبدالرسول، عبداللبي ذِکر یہ اگلی کتابوں میں بھی تھا تھ جو مكے اور مدينے كے امام تھے جو عالم روم سے لے تا عراق شال ان سب كي موئے تھاتے جول بعد اجماع ان جمع ابرار کے ایک مسلہ بیبھی تھا اس بحث کا دوست زر کا عبد در ہم جب ہوا أس سے بڑھ كر ہو نى كى دوسى جس کا ایمال اور عقیدت صاف ہے اُس کو کافی ہے سے شعرِ مثنوی

پھر لُؤی میں آ ہوا اُس کا ظہور یوم جعہ اجتماع اُس نے کیا خطبه وه أن كو سناتا تها عجب جلداب مبعوث ہوویں گے یہاں میری ہی اواا د سے بے ارتیاب ہے یہی واجب کرایمان اُس پدلائے أس بي مردى بين بهت سان مين ذوق پھر قصی تھے حاملِ در میتیم بعدازال بإشم مين تقاوه نورصاف جس سے تھا علوی وسفلی کا ظہور وجہ عبدالمطلب میں ہے لکھا وقت مرگ اُن سے یہ ہاشم نے کہا پرورش وہ مُطلب کے گھر ہوئے -نام شیبہ سے ہوا یوں منقلب

معنی مملوک و عابد کے سوا
اور معنوں میں بھی استعال ہے
شرک کہتے ہیں اُسے بعضے شقی
کفر کہنا ہے جہالت کے سبب
اور معانی صحیحہ ہوں صری کے
حر کرنا ایک میں ہے بس فہیج
اور پھر اُس کے مطابق حکم دے
اور کو کافر نہ کہہ اے بدگہر
کان تک تیرے نہیں سینچی گر

پھر گیا تا فہر و غالب بس وہ نور بعد اُس کے کعب جب پیدا ہوا جمع ہوتے اُس کے پاس اُس دن عرب اور یه کهتا تھا، ختم مرسلال یہ بھی وہ کہتا کہ ہوں گے وہ جناب یہ بھی کہتا تھا کہ جوتم میں سے یائے يادِ احمد مين بهت اشعارِ شوق بعدازال مرّ ہ وہ بعد اُس کے علیم پس مغیره بعد ازال عبد مناف آيا عبدالمطلب مين پھر وہ نور "شيبه" عبدالمطلب كا نام تها مطلب نام ایک تھے اُن کے چھا عبد کے این خبر تو لیج یوں ہوئے مشہور عبدالمطلب

اس سے ثابت ہے کہ لفظ عبد کا اور علاقوں میں بھی استعال ہے نام اب رکھتے ہیں جو عبدالنبی شرک کہنا ہے سفاہت کے سب ہوں جہاں موجود توجیہیں ضحح چشم پوشی سب سے کر کراہے وقیح کے حول کہ مطلب بوجھ لے صرف تو اپنے گمان بوجھ لے صرف تو اپنے گمان بوجھ لے ان کم خطلب بوجھ کے خبر الظن ایم کی خبر السکان الس

41

جملہ عالم را بخواں قل یا عباد جن کو یہ معلوم ہوتا ہے بُرا دے خدا اُن کو ہدایت والسّلام حالِ عبدالمطلب ہے ناتمام

بندهٔ خود خواند احمد در رشاد ابنیا بال مگر تعظیم و ذکر انبیا جوشقی کرتے ہیں کچھاس میں کلام ہے مناسب اس قدر پر اختیام

اور ہوا اُس سے عجائب کا ظہور تھا خطیم کعبہ میں وہ سو گیا سے ہے وہ ایک حلّہ بس غریب حلّہ ہائے دنیوی سے تھا جدا دونوں ہنگھوں میں بھی ہے سرمدلگا و يكھنے والے بھی جیراں ہو گئے كابنول نے يول جواب اس كاديا یہ البہ آسال کا کام ہے دے دیاہے اس نے فرمانِ نکاح اس میں ہوگی سارے عالم کوفلاح كيونكه سامال كرچكا تھا خود خدا بوئے مشک آئی تھی اُن کے جسم سے خوب ہی کچھان کی بیشانی میں تھی۔ كوه يرلے جائے أن كوسب قريش بھر خدا سے تھے دعا کیں مانگتے مينه برساتا نفا أس دن دائما آیا جب ملّے کو باخیل ساہ بهره بدم خانه رب جليل اہل مکہ کو اکھٹا کر لیا

پہنچا عبدالمطلب کو جب وہ نور ایک دن جب تھا جواں وہ ہو گیا جاگ کے دیکھا تماشا یک عجیب بیش قیمت، برتکلّف، خوش نما اور بدن تھا عطر میں ڈوبا ہوا د مکھ یہ حالت پریشاں ہو گئے کاہنوں سے جا کہا یہ ماجرا یہ نہ جتات و بتاں کا کام ہے كرويا ہے أس نے سامان نكاح جلد کرنا جاہے اس کا نکاح بس أى دن مو كن وه كنفدا خوب اسے ثابت کیا حفاظ نے اور جمک نور رسول الله کی قط ہے جب تنگ ہوجاتا تھاعیش اوّل أن كو واسطه كردان كے برکت نور محم سے خدا ابرہہ ملک یمن کا بادشاہ ساتھ میں لایا تھا اک انبوہ فیل جبکہ عبدالمطلب نے بیہ سا

مجتمع جا كر ہوئے وال سب جرى جنگ کی تدبیر میں مشغول تھے اُن کے دادا کے جوتھازیب جبیں روش أس سے ہو گئے سارے بقاع ہو گیا گویا چراغاں بالتمام مجمع حقار سے بیر کہہ اُٹھا فتح کی تم کو مبارکباد ہے اینے اینے کام میں مشغول ہو دور میں آیا ہے جب نور نی تجربہ اس کا ہوا ہے بیشتر اینا اینا سب نے بس رستہ لیا كه بوع بن جع الرف كوقر يش چن کےسب میں سے بوے سر دارکو ہو نہ بدم کعبہ میں کچھ خر خشا آیا عبدالمطلب کے روبرو ہو گیا سارا قضیّہ منقلب كيكيايا كُرُّكُرُ ايا غش ہوا بولتا تھا ویسے ہی بس وہ جری أس نے عبدالمطلب کے سامنے تفانه عبدالمطلب كو يجه خطر أس نے گھبرا کر بردی تعظیم کی اورسارے ہاتھیوں سے تھا کلال اک یمی سجدہ نہ کرتا تھا بھی أس نے عبدالمطلب کو دکھے کے

اک پہاڑی پر جواک جانب کوتھی سب كےسب وال رئح ميں مشمول تھے ناگهال وه نور ختم الرسليل دور میں آیا برھی اُس کی شعاع روش اليا مو كيا بيت الحرام د کی عبدالمطلب به ماجرا کوئی دم میں یہ عدو برباد ہے سب كيسببس اب يهال سے پر چلو میں قتم کھاتا ہوں اب اللہ کی لا جرم ہم کو ہوئی ہے وال ظفر جب رئیسِ قوم ہی نے سے کہا ہو کے آگہدابر ہداور اس کا جیش بھیجا اُس نے اک سیہ سالار کو تاكه أن لوگوں كو دے جاكر بھگا وه سيه سالار افواج عدو ويكھتے ہی شكل عبدالمطلب لعنیٰ کانیا تھرتھرا کر گر پڑا گائے وقت ذکح جیوں ہے بولتی پھر جب آیا ہوش میں سجدے کیے الغرض ایسے وقائع دیکھ کر خود گئے وہ ابرہہ کے یاس بھی ایک ہاتھی تھا سفیداس کے یہاں ابرہہ کو تحدہ کرتے تھے بھی أس كو منگوايا وكھانے كے ليے

پھر خدانے أس كو يوں كويا كيا

وہ جو تیری پیٹھ میں ہے متنتر

جانتا ہے ہر کوئی جھوٹا بڑا

آيا عبدالله مين ظاهر ظهور

شہر کے باہر سے اندر آتے تھے

اور بھد الحاح ہے کہنے لگی

میں ابھی سواونٹ دے دوں کی تھے

أس دن أس نے بھی یمی تقریر کی

تاكه مووي حاملٍ نور نبي

اک توہوں میں ساتھ اسے باے

موت بہتر ہے نہایے زشت کام

آمنه کو رتبهٔ علیا ملا

بس أسى دن حامله بھى ہو گئيں

ان ہی دونوں عورتوں پر ہو گیا

اور کہا اب تم نہیں ہو کام کے

جس كى قسمت ميں تھا سوأس كوملا

از زمیں تا آساں دھومیں مجیں

اور غوغا بھا یہی جروت میں

بس بيتمجھو تھا خدا كا اہتمام

ره نه جاوے کوئی تزئین و جمال

ہوں منور سب مجامع قدس کے

جن کرتے ہیں تقرب میں بڑے

بعد عبدالمطلب کے جب وہ نور ایک دن وہ ساتھ اینے باپ کے راه میں واں بنت نوفل مل گئی تو گزر جھ پر اگر اس دم کرے کاہنہ تھی فاطمہ نام اور بھی نیت ان دونوں کی اُس میں بس پیھی یوں کہا دونوں سے عبداللہ نے دوسرے جھے سے نہ ہوفعل حرام پھر نکاح اُن کا اُسی دن ہو گیا تھا جو جوشِ لطفِ ربِّ العلميں پھر گزر اُس دن جو عبداللہ کا کی کچھاک نفرت ہی،عبداللہ سے تھا جو مقصد لیعنی حمل اُس نور کا

الغرض جب آمنه حامل موكيي شور تھا اک عالم ملکوت میں كيا كهول أس شب مين تفاجو جشن عام حكم ير هوتا تها حكم ذوالجلال ہوں معظر سب جوامع قدس کے اور صوفتیہ ملائک کے لیے

اب مقام باصفائے قرب میں هم رضوال خازن جتّات كو نوبتِ حمل شفيع المذنبين أس گھڑی دنیا میں جو تھے بادشاہ بت جوتھے دنیا میں اوندھے ہو گئے ہو گیا بارانِ رحمت کا نزول قط سے جسم زمیں جو عور تھا جس شجر پر تھا نہ نام برگ و بار لطفِ عام اليا فراغت كا موا تھے جو چوپائے قریشوں کے تمام آج نور حفرتِ خيرالبشر اور وحوث شرق نے اس شب عیاں اور حیواناتِ دریائے تمام تھا شب جمعہ کو بیہ سب ماجرا احمد طبل امام جار میں كر كئے بيں حكم بس وہ اس سبب آمنہ کو تھی نہ کچھ اس کی خبر ايك دن وه ام ختم الرسليس نا گہاں ہاتف نے آکر یوں کہا کہ ہوئیں تم حامل خیرالورا آمنه تم جب بخير أن كو جنو اليے الہام اور يد خوش خرئين

دو مہینے حمل پر پورے ہوئے

صاف صاف اک لخت سجّادے جھیں یوں ہوا فردوس کو اب کھول دو ن کئی لے آساں سے تا زمیں تخت سب کے گریڑے ہے اشتباہ کفر کے ارکان وصلے ہو گئے سارے عالم كو ہوا أس كاشمول خلعت أس كوسبر حلول كا ملا ہو گیا برگ و ثمر کا اُس یہ بار نام تفهرا سال فتح أس سال كا ہر کسی نے یوں کیا اُس شب کلام رحم مادر میں ہوا ہے متعقر دیں وحوش غرب کو خوش خبریاں كرتے تھاں شب ہم سب پيكلام اکثروں نے ہےاہے یوں ہی لکھا بين جو ركن دين ختم المسليل قدر کی شب سے بھی اصل ہے پیشب اور یاتی تھیں نہ کچھ اس کا اثر چ میں کچھ خواب وبیداری کے تھیں م کھ خبر بھی ہے تھے اے یارسا سيد عالم شيه بر دوسرا نام أن كا تم محم ركفيو ہوتی تھیں اکثر شہور حمل میں باپ حفزت کے مدینہ میں ہوئے

کہ ملائک نے خدا سے بیہ کہا حق نے فرمایا میں ہوں اُس کا نصیر

ایک راوی نے یہاں ہے یوں لکھا بے پدر ہے یہ نبی تیرا صغیر

اور ایام ولادت آگئے کھول دو ہیں آسانوں کے جوباب دے دیا سورج کو اک نورعظیم عورتیں جتنی جنیں سب نرجنیں جب ہوا آغاز مجھ کو درد زہ علم میں میرے کسی کو بھی نہ تھی تھی میں تنہا گھر کے اندر مضطرب اُس کا بازومیرے دل کو چھو گیا رعب تھا یا درد تھا یا رائج تھا میں نے وال پایا سوأس كو في ليا میری کرتی ہیں وہ خاطر داریاں کون ہیں بیاور کہاں ہے آئی ہیں اور بیرحوری آئیں جنت سے بہم وقت میلاد نبی آیا ہے اب اور جمع طائران از بس عجیب اور بازو أن كى از ياقوتِ خام اور بھرے میرے بردہ اُٹھ گیا مشرق ومغرب میں ہیں اک اک گڑے جب كه بيسامان سب يكه موليا

نو مہینے جب کہ پورے ہو گئے یوں ملائک سے کیاحق نے خطاب کھل گئے ابوابِ جنّاتِ تعیم اور ہوا تھم خدا اس سال میں آمنه اس حال میں کہتی ہیں یہ اور اصلاً کچھ خبر اس حال کی طوف کعبے میں تھے عبدالمطلب نا گہاں اک طائر اُبیض اُڑا بس وہیں جاتا رہا جو کھے کہ تھا اک پیالہ شربت خوشرنگ کا دیکھتی کیا ہوں کہ ہیں بچھ بیبیاں دیکھ کر اُن کو بہت گھبرائی میں تب وه بوليل آسيه، مريم بين جم تیری خدمت کے لیے آئی ہیں سب نا گہاں آواز آئی اک مہیب جن کی منقاریں زمرد کی تمام آن کر حجرے کو میرے بھر دیا و کھے میں نے تین نیزے ہیں کھڑے

تيرا ہے ظہر كعبے ير كھڑا

احمد خیرالوری پیدا ہوئے ت محد مصطف پیدا ہوئے ہو گئی تھی سب زمیں ظلمات کفر اس ليے نور الهدي پيدا ہوئے ہو ظہورِ کنز مخفی کا کمال اس کیے سر خدا پیدا ہوئے والى ملك دنے پيدا ہوئے قاب قوسیں کا جو تھا خالی مقام كن تراني كا كيا وبم عموم جب وہ خاص قَدْر اَیٰ پیدا ہوئے زيغ وطغيال كا ربا باقى نه نام اس ليے وہ ماطفے پيدا ہوئے اب وہ فوق المنتهٰی پیدا ہوئے ہو وے فوقت جے جریل پر شکر لِلّٰہ عاصوں کے واسطے جزا پيرا ہوئے شافع روز

#### سلام

السّلام اے سرورِ دنیا و دیں السّلام اے ہادی راہ بکی السّلام اے سرورِ شاہِ رسل السّلام اے مقدائے اصفیا علّتِ تمییز امکان و وجوب مرزخ غیب و شہادت السّلام اے سکنت دارالسّلام اللّی مرزخ خود السّلام اے سکنت دارالسّلام اللّی مرازع کے وجود السّلام اے سانگ بح صفات السّلام اے سکت عدیلِ تو دارالنعیم السّلام اے شد عدیلِ تو عدم السّلام اے شد عدیلِ تو عدم السّلام اے کاشف اسرار مُن السّلام اے کاشف اسرار مُن

السّلام ال رحمة اللعالمين السّلام ال مظیر نورِ خدا السّلام ال واقفِ امرارِ گُل السّلام ال بيثوائ انبيا السّلام ال عارف غيب الغيوب السّلام ال سرّ وحدت السّلام ال قاب قويينت مقام السّلام ال قاب قويينت مقام السّلام ال قائق دريائ ذات السّلام ال قائق دريائ ذات السّلام ال قائق دريائ ذات السّلام ال قائم و علم را فيم السّلام ال قائم علم و فيفِ المّ السّلام ال قائم علم لدُن السّلام ال عالم علم لدُن السّلام ال عالم علم لدُن

لا دِمصطفی متا منظیم

جز جمالت نیست دردم را شفا گرنه بخشی شربت وصل اے ہمام رحم کن برحال من اے عمگسار حلوة فرما بہ چشم ایں گدا بہرہ از وصل خویشم کن عطا باب وصلت بازکن برروئے من باب وصلت بر من مسکیں کشا بر شا و آل و اصحاب کرام

گشته ام در رنج هجرت مبتلا زهر هجرت میلا زهر هجرت میکند کارم تمام تابه کے باشم به هجرت دل فگار از برائے چار یار با صفا از برائے حضرت خیر النسا یا رسول اللہ از بہر حسن یا نبی بہر حسین مجتبی میرسلام از من بہر دم صبح و شام صد سلام از من بہر دم صبح و شام

#### مقام قعود

جب ہوئے مجھ سے رسول اللہ جدا اور اُٹھایا سر کو پھر سوئے سا ایک دریائے عظیم و بے کراں. تھا نہ خالی از ظہور خارقات اور ہمیں معلوم بالاجمال ہے نام احمد سب كا تفا حاجت روا بالتّواتر نقل ہیں جمہور ہے حفر کر سکتا نہیں اُن کا عدد فتوے ہیں بالاختصاص اس باب میں ماننا مت اس کو ہرگز والسلام اور حوالہ ہے بہ مصباح الظّلام مستغیثانِ رسول الله کا نسخهُ تحقیق نفرت کا لکھا ہے روایت آمنہ نے یوں کہا دونوں ہاتوں کو زمیں پر رکھ دیا ہے ولادت کے عجائب کا بیاں بلكه يكدم از ولادت تا وفات بلکہ پہلے کا بھی جو کچھ حال ہے تا به آدم انبیا و اولیا اورتفرّ ف وہ جو بعد از فوت کے جو ہوئی ہے مستغیروں کی مدد بیں کتابیں خاص خاص اسباب میں گر کوئی ملحد کرے اُس میں کلام ہمواہب میں بھی اس کا اہتمام أس ميں حال اوّل سے ہے تا انتہا اور مواهب میں حوالہ دوسرا السّلام اے تجدہ آوردت سجر كرد تشبيح خداوند لطيف كرد اندر مجلس عالى كلام السّلام اے فیض واحباں بر درت آسان معرفت را آفاب التلام اے کان نعمت اسلام التلام اے ماحی ظلماتِ ریب السّلام اے مشرق صدق و صفا السّلام اے دافع رکے و بلا السّلام اے رازدان روش ضمير السّلام اے جارہ ساز مذنبان السلام اے مادحت ربّ جلیل السّلام اے درد تو درمان من السلام اے در گہت ماواے من السّلام اے راحتِ دلدادگال السّلام اے صاحب تاج و لوا السّلام اے مبط روح الامیں السّلام اے متقلی، اے مجتبی السّلام اے مرضیت مطلوب حق السّلام اے دشمنانت در جحیم بس بود مدّاح اوصافت خدا جز به لطف تو نباشد چاره ام سوئے من بہر خدا کن یک نظر التلام اے ہمکامت شد حجر السّلام اے سنگ در دستِ شریف السّلام اے سوسارت گشتہ رام السّلام اے تاج عزّت برسرت السّلام اے سیّد عالی جناب التلام اے ابر رحمت السّلام السّلام اے مطلع انوار غیب السّلام اے مطلع نور و ضیا السّلام اے شافع روز جزا السّلام اے عاجزاں را دسکیر السّلام اے دستگیر عاصیاں السّلام اے خادم تو جرئیل السّلام اے حُبِّ تو ایمانِ من السلام اے آستانت جائے من السّلام اے روح روح عاشقاں التلام اے صاحب عر و علا السّلام اے خاص رب العالميں السّلام اے مرتضی، اے مصطفیٰ السّلام اے پیروت محبوبِ حق السّلام اے دوستانت در تعیم من کجا و مدح اوصاف کجا عاجز و درمانده و بیچاره ام شوق دیدارِ تو دارم سر بسر

ہیں یہ نجدی سخت وشمن ہو گئے

متبع ہیں نفس اور شیطان کے

مبحث میلاد میں ہے یوں کہا

جس کے ذم میں سورہُ قرآں ہوتب

یائے ہے تخفیف وہ تعذیب سے

اور خوش حضرت کے وہ مولد سے ہو

خرچ احمد کی محبت میں کرنے

اُس کو بیشک یوں ہی دیوے گا خدا

فضل سے اپنے بہ جنّاتِ تعیم

شہر مولد میں بیر اُن کے کام ہیں

آنے والوں کو کھلاتے ہیں طعام

کرنتے ہیں ظاہر وہ مولد کا سرور

بھیجا ہے برکتیں اُن پر خدا

ہر بلا سے ہے اماں اس سال میں

حسب خواہش اُس کا حاصِل ہو مرام

جو ليالي مبه ميلاد کا

خوب ہی دل کو معاند کے جلائے

اور لکھے دیتا ہوں میں بعضوں کے نام

اور کہا ہے جو کچھ ان ابواب میں

ابن جوزی، صاحب حصن حسیر

اور امام دیں جو ہیں ابن کثیر

غیر نجدی یا کہ اُن کے پیشوا اور کوئی اُس کا مجھی منکر نہ تھا

ایسے ہی جو مجلس میلاد کے ہیں مخالف اس میں بھی جمہور سے قسطلائی نے مواہب میں لکھا ابن جوزی نے کہا ،جب بولہب فرح کرنے سے شب میلاد کے ہو ملماں اُمّتِ احمد سے جو صَرف جوہواُس کی قدرت میں کرنے میں قشم کھا تا ہوں بس اُس کی جزا كه اسے داخل كرے كا وہ كريم اور وه جو صاحب اسلام بین محفلوں کا کرتے ہیں وہ اہتمام ان شبول میں کرتے ہیں صدقے ضرور يره بي وه مولد خيرالوري ہے مجر ب بی خواص اس حال میں جس تمنا میں کرے کوئی سے کام مستحقِّ رحمتِ الله ہو جیسے عیدین ہوتی ہیں وییا بنائے ہے یہاں تک سب مواہب کا کلام ہے جھوں نے کچھ لکھا اس باب میں اک ابوالخیر سخاوی دو نمیس صاحب اربل مظفر کر شہیر

ابن دِحیہ جو امام وقت تھے ابن دِحیہ جو امام وقت تھے ابن فول استاذ استادال تمام اور جمال الدین عجمی مقی اور جمال الدین عجمی مقی ابن بطاح اور کتانی امام اور استاذ جہال حافظ نصیر الدیں امام شافعی اور بھی صدر الدیں امام شافعی اور بھی صدہا اماموں نے لکھا الغرض ان میں سے جومشہور ہیں اور کوئی شاذ یا نجدی اگر

بعض نجدیہ سے ہم نے ہے سا
یہ بھی مسلہ رق وہابی میں تھا
عقد جوہر میں بھی یہ مسطور ہے
وقت ذکر مولد خیرالوری
الیے شخصول نے کہ ہیں وہ سب امام
یہ کھڑا ہونا بہت مرغوب ہے

پھر مجھے یاد آ گیا ہے ذکر یار ہو گیا تھا گرچہ میں مشغول غیر مرحبا اے ذکر یار تیرے لائق تھی کہاں میری زباں

ابن جوزی جو محد ث سے بڑے
ابن طغرل مقتدائے خاص و عام
ابن طغرل مقتدائے خاص و عام
ابن نعمال سے جو عبداللہ نام
اور امام وقت یوسف بن علی
شخ منصور اوستانے اہلِ راز
اور ظہیر الدین بن جعفر ہمام
اور عمر جو بن محمد سے شہیر
اور عمر جو بن محمد سے شہیر
الدین محمد ناصری
اس عمل کے حسن کو ہے جا بجا
اس عمل کے حسن کو ہے جا بجا
بر وفاق منہب جمہور ہیں
ہوتو اس کا قول کب ہے معتبر

ذکر مولد پر کھڑا ہونا بُرا سب کے سب نے جائز واحسن کہا نقل اُس کی اب مجھے منظور ہے ہے کھڑے ہونے کو مستحسن کیا ذو روایت ذو رویت اے کرام جس کو تعظیم نی مطلوب ہے

ہو گیا ہے دل مرا پھر بے قرار پھر مجھے یاد آ گیا یادش بخیر اس زباں پر تونے فرمایا گزار جاہیے لائق کیس کے، ہو مکاں المراللة كدير رساله فين مقالة سير مجوعه فتاني ميلاوا اسهار تورى وكنكوي كار واور مفل ميلاد كاقرأن دوريث المستوت وتكون ويوتديه بحسديم كادام كاد ففيه تحاب نور بروله ی محداماً الدین فناه منی ما دری و منوی متولن کوهی بستر سر سد مست بواران منزای منسط ب الکوش ( بناب بطبوعكري ركيس للم ريايهام مير قدرت اللافرال (ممدال بريام كاتب أذ كولى ول دان فرق منديا كوك )

کھے نہ کرنا اپنے رہنے کا خیال حبد اللہ جس جان میں ہو فکر یار فکر یار فکر قلر فکر اللہ فکر فکر یار ہے اور سب عبث السّائِلیں السّائِلیں اور اُنھیں کا نام ہو وردِ زبال

پر سے ہے بندہ نوازی کا کمال حبد اور سے جل فر یار فرکر یار فرکر یار ہے اور سب عبث اب تمنا کچھ سوا اس کے نہیں مرتے دم ہو یادِ احمد حرز جال

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِیْ هَذْنَا صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ عَلَیْهِمْ مِنَ الصَّالِحِیْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی نَبیّهِ الَّذِیْ اَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِیْنَ وَ عَلٰی الِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ.

#### (وجه تاليف)

بعد حمداور قا کے عرض ہے کہ آج کل جبکہ محفل میلا دبعض اشخاص کو بُری معلوم ہوئی اور کفراور شرک کہنے گئے تب علاء وقت نے بھی ان کے عقائد باطلہ اور خیالاتِ فاسدہ کی تردید میں بہت سے رسالے تصنیف کیے۔ اور ان کے ہر ایک اعتراض کا دندان شکن جواب دے کرعوام کو ممنون ومشکور فر مایا۔ گرتا ہم بھی منگر ان میلا دفقاوی میلا دمصنفہ مولوی احمد علی سہار نپوری ومولوی رشید احمد گنگوہی جا بجالیے پھرتے ہیں حالا تکہ اس کے مندرجہ دلائل کا جواب قبل ازیں علماء کرام دے چکے ہیں۔ ہاں مستقبل جواب اس کا میری نظر سے نہیں گذر الہذا مختفر جواب اسکا کھا جاتا ہے۔

( حضرت مؤلف نے "قوله" سے آگے دیوبندی فتوی کی عبارت نقل کی ہے اور" اقول" کے بعداس کا ملل جواب دیا ہے: میٹم قادری) حسبی الله و نعم الو کیل

قوله: موادی احمای " ذکر کرنا پیدائش شریف بهار بینیمبررسول صلی الله علیه و علی آله و اصحابه الف الف تحیه و سلام جوسی صحیح کروایتوں کے ساتھ " الح ۔ اقعول: حقیقت میں مولوی صاحب محفل میلا دکوجا تزقر ار دیتے ہیں۔ بلکه فرماتے ہیں که "الی مجلس جبکہ ممنوعات شرعیہ سے خالی ہو باعث خیر وموجب برکت ہے۔ " چند سطور کے بعد مفصل لکھ دیا کہ " ذکر خالص برکت اشتمال آنخضرت علیہ المجاب المقات اور کمالات آل درود بھیجنا روح پاک آنخضرت علیہ پیاراور بیان کرنا اور معلوم کرنا صفات اور کمالات آل

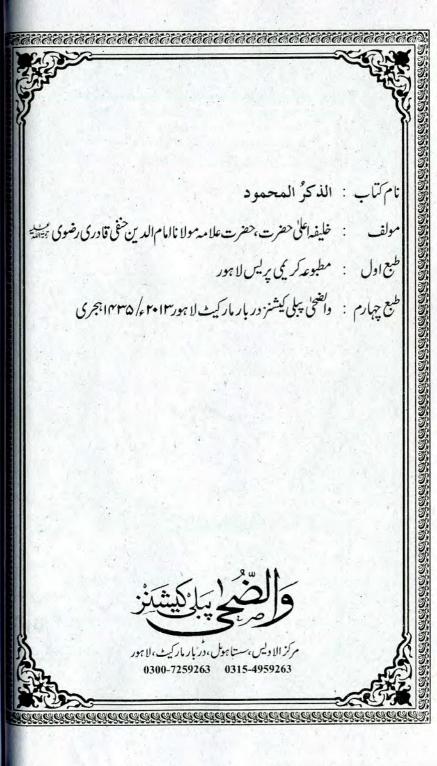

ہاں گرشیطان کوشاید ہوتو ہواس میں کلام ماسوا کی اُس نے جب تعظیم بھی ہے حرام اليابى آپ نے خود ذکرائي اوليت اور سابقيت وولا دت باسعادت كابيان فرمايا اور صحابه فنالله فنالله فناسا حضور عليه التله كاخودكرنا ذكرميلا دحديث شريف سي ثابت ب-وهو هذا

#### حديث شريف سے ثبوت

كَمَا رُوِيَ أَحْمَدُ وَٱلْبُرَّارِ وَالْطِّبْرَانِيْ وَالْحَاكِمُ وَالْبِيهِقِي وَ ابونعيم عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ إِنِّي عَبْدُاللَّهِ وَ خَاتَمَ النِّبيِّينَ وَ أَنَّ ادَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِيْنَةٍ وَسَأْخِبُرُكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَ بُشَارَة عِيسى وَ رُوْيًا أَمِّى اللِّينُ رَأْتُ وَ كَلْلِكَ أُمَّهَاتُ النِّبِينُنَ يَرَيْنَ وَ إِنَّ أَمِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ رَأْتُ حِيْنَ وَضَعْتُهُ نُورٌ ٱضَائَتُ لَهُ قُصُورٌ الشَّام. (خصائص كبرئ صفحه ٢٨)

(ترجمه) "ليني عرباض بن ساريد بي روايت بي كي حقيق فر مايار سول الله كاليفيا نے کہ میں خدا کا بندہ اور خاتم الانبیاء ہوں۔اس وقت سے کہ آ دم ہنوز مٹی میں ملے ہوئے تھے اور دیکھومیں تم کوخبر دیتا ہوں کہ میں وعا ہوں ابراہیم کی اورعیسٹی ﷺ کی خوشخری ہوں اوراپنی ماں کا خواب ہوں۔ اس طرح اورانبیاء کی مائیں خواب دیکھتی تھیں اور میری ماں نے ویکھا كه مجھ سے ایک نور فكا جس سے ملک شام کے كل نظرآنے لگے۔'' اسى مضمون كى حديث "مشكوة" صفحه ٥٠٥ مين بھى موجود ہے۔ نيز "مشكوة" مين بحواله "ترمذى" ايك اورحديث مذكور يـوهو هذا:

وَ عَنِ الْعَبَّاسِ آنَّهُ جَآءَ اِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَكَانَّهُ سَمِعَ شَيْئًا فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَلَى الْمِنْبُرِ فَقَالَ مَنْ أَنَّا فَقَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَنَّا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدُالْمُطَّلِبُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ

سرور کا ئنات عَلِیْلِیا کا موجب کثرت برکت اور زیا دتی رحمت کا اور باعث نیکیول دو جهان کی دینے والا بلندی درجات کونین کا ہے۔ ''پس یہی ہمارامدعاہے۔

اب مولود کے اثبات پر چندال ضرورت تو نہیں رہی کہ کچھ لکھا جائے۔ کیونکہ مولوی صاحبان شکیم کر چکے ہیں۔ ہال عوام کے لیے کچھ عرض کردینا ضروری سجھتا ہوں۔

محفل میلا دکیاہے؟

حضور علية البيالاك اوصاف كاذكركرنا نظمأ ونثر أاورذ كرولادت شريف أتخضرت مَلْاتَيْرِيمُ اور وعظ کھڑے ہو کرصلوق وسلام پڑھنا، اور بیٹھ کربھی صلوق وسلام کہنا۔ شیرینی وغیرہ نقسیم کرنی۔ آرائنگی مکان اور بیسب امورعلی سبیل الانفرادنصوصِ شرعیہ سے ثابت ہیں۔ پہلے ذ كرميلا دواوصاف آل حضرت مَلْ اللَّهُ أَكُومَ آن شريف سے سنتے۔

# قرآن شریف سے ثبوت

الله جل جلالة و عم نوالة فرماتا ب: لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَوْفٌ رَّحِيْمٌ.

ترجمہ: "البتہ محقق آیا ہے تہارے پاس رسول مہیں میں سے بھاری ہے اس پر جوتم تکلیف اٹھاؤ، حریص ہے تمہاری مدایت پرایمان والوں پر شفقت ر كھنے والامہر بان \_''

دیکھوخداتعالی نے اس آیت میں آپ کے آنے کا ذکر فر مایا۔ اس کے بعد آپ ك اوصاف بيان فرمائ يمي مولود شريف مين موتا ہے كه آپ كے عالم غيب سے عالم شہادت میں آنے کا ذکر ہوتا ہے اور آپ کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا جاتا ہے تُظمأ ونشر أ خود خدا نے کی ثنائے رحمۃ للعالمین انبیاء دائم رہے مداح ختم الرسلین اور جماد و جانور بھی نعت سے چھوٹے نہیں بُت زبانِ قال سے کرتے تھے وصفِ شاہدین

الَدِّ كُوُ المَحْمُود

باسعادت كئ بارذ كرفر مايا ب\_

حضور علیقلیتهام کی پیدائش کے حالات اوران کے اوصاف و کمالات کا ہم تک پہنچنا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضور علیہ پہلی ہے لے کراب تک محفل میلا دہوتی رہی ہے۔ اگریہ بات نہ ہوتی تو ہمیں حضور کی پیدائش کے حالات واوصاف و کمالات کیسے معلوم ہو سکتے تھے؟ آپ کے اوصاف و کمالات و حالات پیدائش کا ذکر کرنا بھی مولود ہے۔خداوند تعالی کا سے حبیب کریم کونام لے کرخطاب نہ کرنا بلکہ اوصاف حمیدہ کے ساتھ خطاب کرنا ال سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالی کونہایت ہی نعت شریف کا اہتمام منظور ہے اور انبياء كوخداتعالى نام كرخطاب كرتار باب- كما في القران: يا موسى يا عيسى یا نوح وغیرہ حضور علیہ اللہ کوقر آن شریف میں نام لے کرخطاب نہیں کیا لیعن یا محمد کہیں نہیں فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ حضور کے اوصاف کا بیان ہونا خدا کو بہت پسند ہے۔ ای کونعت کہتے ہیں۔خواہ نظم ہویا نشر ، ہر طرح خداور سول کو پہند ہوگا۔

### نعت خوانی کابیان

خود حضور عَلِيثًا إِيَّا إِنَّ السِّيخِ اوصاف شعروں ميں بدرضا ورغبت سُنے ۔ كما اخرج الحاكم والطبراني عَنْ خَرِيْمٍ بُنِ ٱوْسٍ قَالَ هَاجَرُتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ مُنْصَرِفَةٌ مِنْ تَبُولُكَ فَسَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ آمُدَ حَكَ قَالَ قُلُ لَا يَفُضَّضَ اللَّهُ فَاكَ فَقَالَ

مِنْ قَيْلِهَا طِبْتَ فِي الظَّلَالِ وَ فِي ثُمَّ هَبَطْتَ الْبَلَادَ لَا بَشَرُّ بَلَ نُطُفَةٌ تَرْكَبُ السَّفِيْنَ وَ قَدُ مُنتَقِلٌ مِنْ صَالِبِ اللي رِحْمِ وَ وَرَدُتُ نَارَ الْخَلِيْلِ مُسْتَتَواً ۗ فِيْ صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَخْتَرَقَ

الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهُمْ فِرْقَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِيْ فِي فِي فِي خَيْرِهِمُ قَبِيْلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِيْ فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا فَٱنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَ خَيْرُهُمْ بَيْتًا رواه الترمذي.

(ترجمه) "حضرت عباس والنيؤے ہے کہ وہ بنی ہاشم کے متعلق بعض لوگوں سے م کھنا گوار بات س كرحضور عليه الله كائے ياس آئے يس كھڑ ہے ہوئے آپ منبر پراور فرمایا که میں کون ہوں۔ (محفل میلا د میں جو حاضر تھے۔) انہوں نے عرض کیا کہ آپ رسول الله مالی اللہ اس آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب موں محقیق اللہ تعالی نے خلقت کو پیدا فر مایا اور بہترین خلق سے مجھ کو بنایا۔ پھر دوگروہ کیے سو مجھ کو بہترین گروہ میں رکھا۔ پھر قبائل بنائے اور مجھ کو افضل قبیلہ میں رکھا، پھر گھرانے جدا کیے سو مجھ کو اللہ تعالیٰ نے باعتبار گھرانے کے افضل کیا ہے اور ذاتی فضل بھی عطافر مایا ہے۔''

''بخاری''میں بروایت ابو ہر رہ ڈاٹھؤ نیز موجود ہے کہآ پ نے اپنی پیدائش کا خود

عَنْ اَبَىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرٍ قُرُونَ يَنِي ادَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ مِنْهُ. هٰكذا في المشكوة.

(ترجمه) "كهاابو مريره والنواح كفر مايارسول اللموالية الماكم في يدائش بن آدم کے اس خاندان میں ہوئی ہے جو ہر زمانہ میں بی آدم کی جاعتوں میں افضل رہاہے بہال تک کہ میں اس جماعت میں پیدا ہوا

يس احاديث صححه سے ثابت مواكه خود حضور عيد الله اپنا حال ولادت

مُسْتُودًع حَيثُ يُخْصَفُ الْوَرَق أَتُتَ وَلَا مُضْغَةٌ وَلَا عَلَقُ ٱلْجِمَ نُسُوا وَ اَهْلَهُ الْغَرَقُ إِذَا مَضَى عَالَمْ بَدَا طَبَقٌ

حَتَّى احْتَوٰى بَيْتُكَ الْمُهَيْمِنُ مِنْ خَنْدَفٍ عُلْيَاءَ تَحْتَهَا النَّطَقُ وَ ٱنْتَ لَمَّا وُلِدْتُ ٱشْرَقَتُ ﴿ الْأَرْضُ وَ ضَاءَتُ بِنُوْرِكَ الْأَفَقُ فَنَحْنُ فِي ذٰلِكَ الضِّيَآءِ وَ فِي النَّوْرِ وَ سُبُلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِقَ

ترجمہ: "خریم بن اوس کہتے ہیں کہ میں ہجرت کر کے آنخضرت مُلْقِيْقِاً کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تصقومیں نے سنا کہ حضرت عباس بٹائٹی رسول خدا مکائٹی کی سے بیعرض کر رہے تھے کہ میرا دل جا ہتا ہے کہ میں آپ کی مدح میں پچھ شعر کہوں آپ نے فرمایا کہواللہ تمہارے منہ کو بے دندان نہ کرے (زہے نصیب ان لوگوں کے جوآج کل شعروں میں تعتیں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں) موانہوں نے ایک قصیدہ بڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ پیدائش دنیا سے پیشتر یاک وصاف تھے بہتی درختوں کے سامیس اورجنتی مکانوں میں جبکہ عُلے بہتی اتر جانے سے آدم علیا اورحوااین سِترعورت کے لیے پتے لیٹیتے تھے۔ پھرآپ زمین پراُترے اور اس وقت نه آپ جامه بشری میں تھاور نه آپ گوشت کا مکرایا خون بسته تھے۔ بلکہ نطفہ تھے اور اس حال میں نوح کی مشتی پرسوار ہوئے۔جبکہ نسر بُت ك لكام ديا كيا تها اورأس كے بوجنے والے غرق ہو گئے اور آپ باپوں کی پُشت سے ماؤں کے رحم کی طرف متقبل ہوتے رہے جب ایک قرن آپ کوختم موادوسرا شروع موگیا جب آپ بیدار موت تو آپ کے نور سے زمین وآسان منور ہو گیا اور آپ کی بزرگی بہاں تک ہے کہآ ہے کا شرف حاوی ہو گیا۔ بڑے بڑے عالی نسب والوں کو۔ سوجم آپ کی اسی روشنی اور نور میں ہیں اور اسی نور کی بدولت ہدایت میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں آپ ابراہیم کی پشت میں يوشيده تھے۔جبكهان كوآگ ميں ڈالا پھر بھلاوہ كيونكرجل سكتے تھے۔''

اليے ہى كتاب "خصائص كبرى" كصفحه ٢٩ ميں ہے۔اييا بى " فيحمسلم" ميں بروایت حضرت عائشہ ڈاٹھا موجود ہے کہ آپ نے بامرخود حسان ڈاٹھیا سے نعت شعروں میں سى ديكور يعيم مسلم "صفحال جسان التدايي وقال حسان

هَجُوْتَ مُحَمَّداً فَأَجَبْتُ عَنْهُ وَ عِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ هَجُوْتَ مُحَمَّدًا بَرًا تَقِيًّا رَسُولُ اللهِ شِيْمَتُهُ الْوَفَاءُ "شرح مواہب لدنیے" میں زرقائی سے نیز موجود ہے کہ آپ نے خود امر کیا حمان کو، کہ جومشرک میری دیجو کرتے ہیں ان کو جواب دو۔ پس حمان کھڑے ہوئے اور کہا جس كايداول بيت ہے۔

هُلِ الْمُجُدُ إِلَّا بِسَعُودَ وَالْعُودُ وَالتَّذِي وَ جَاهُ الْمَلُوكِ وَ إِحْتَمَالُ الْعِظَائِمِ "بخاری" میں خود بیموجود ہے کہ آپ حسان کے لیے منبر بھایا کرتے تھاور كافرول كى بِيْكُو اُن سے سُنا كرتے تھے اور بيفر ماتے كەخدا تعالى حسان كى روح القدس سے مدد کرتاہے۔

#### قيام كاثبوت

اب قیام کی بابت عرض کرتا ہوں جو بوقت سننے ولا دت شریف کے کیا جاتا ہے۔ ' خصائص كبريٰ" كے صفحہ ٧٦ ميں لكھا ہے كہ جس وقت آنخضرت مَا اللَّهِمُ كا عالم دنيا ميں تشریف لانے کا وقت ہوا تو اس وقت خدانے فرشتوں کو بیچکم فر مایا:

اِفْتَحُوْا ٱبْوَابَ السَّمَآءِ كُلُّهَا وَ ٱبْوَابَ الْجَنَانِ كُلُّهَا وَ اَمَرَ اللَّهُ الْمَلْئِكَةَ بِالْحُضُورِ فَنَزَلَتُ الخ

لعنی "تمام دروازے آسان کے کھول دواور تمام دروازے بہشت کے کھول دو اور فرشتوں کوخدا تعالی نے حکم دیا۔استقبال کے لیے حاضر ہو۔ حتی کہ حوروں کو بھی حکم ہوا کہ وبال حاضر ہو۔"

وَ أُقِيْمَ عَلَى رَأْسِهَا سَبْعُونَ الْفَ حُوْرًاءَ فِي الْهَوَاءِ يَنْتَظِرُوْنَ

ولادك محمد عُلَيْكُم.

لَین'' مائی صاحبہ کے سرکی طرف ستر ہزار حوریں ہوا میں منتظرِ ولا دت آنخضرت مَنْ الْنِیْلِمُ کھڑی رہیں۔''

اُب وہ وقت تو ہمیں نصیب نہ ہوا کہ ایسے وقت قیام میں شامل ہوتے مگر اب جب وہ واقعات ہم سنتے ہیں تو فرشتوں کی موافقت کے لیے ہم بھی کھڑے ہوجاتے ہیں تا کہان کی موافقت کرنے سے ہمارے گناہ بخشے جا ئیں۔

رير هو حضور عليه البلام كافر مان عالى شان:

مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلْئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه البحارى يعنى 'جس كا قول فرشتوں كے قول كے موافق ہوجائے گا تو اس كے پہلے گناه بخشے جائيں گے۔''نیز جماعت میں صف باندھ كركھڑے ہونا يہ بھی فرشتوں كی موافقت كی

عَن أَبِي بِنُ كَعْبِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ قَالَ اَشَاهِدُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

یعنی 'روایت ہے اُبی بن کعب سے کہ نماز پڑھائی ہم کورسول اللّمثَالِیَّ اِلْمَا اَلْمِیْ اَلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْمِی اِلْمِیْ اِلْمِیْلِی اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْلِی اِلْمِیْ اِلْمِیْلِی اِلِیْلِی اِلِیْلِی اِلْمِیْلِی اِلِیْلِی اِلِیْلِی اِلْمِیْلِی اِلِیْلِی اِلْمِیْلِی اِلِیْل

الَّا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلْئِكَةُ عِنْدَ رَبَّهَا. الحديث

یعن''کیانہیں صف باندھتے تم مانندصف فرشتوں کی نزدیک پروردگاراپنے کے'الخ۔ پس ثابت ہوااس سے میہ کہ بوقت سننے ذکرِ ولا دت شریف آنخضرت مُنْ اللّٰہِ کے قیام کرنا خداور سول کے حکم سے ہے۔ کیونکہ جب فرشتوں نے حکمِ اللّٰہ سے تعظیماً قیام کیا تو ہمیں بھی برسبب موافقت کرنے قیام فرشتوں کے قیام کرناضروری ٹھہرا۔

رہی میہ بات کہ فرشتوں نے تو قیام عین ولادت میں کیا۔ ہماراس کر قیام کرنا بھی کچھ تواب رکھتا ہے یا نہیں۔سواس کی بابت سیرطن ہے کہ''مشکلو ق'' میں بیرحدیث موجود ہے کہ''ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹھئے نے رسول اللّٰمثَالْقِيَّمُ سے یو چھا:

أَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا ٱسْلَمْنَا وَجَاهَدُنَا مَعَكَ.

لیعنی ' رسول الله ملائیل کوئی ہم ہے بھی بہتر ہوگا ہم اسلام لائے۔آپ کے ساتھ جہاد کیے۔'' آپ نے جواب دیا:

نَعُمَ قُومٌ يَكُونُونُ مِنْ بَعْدِكُمْ يُومِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي. رواه احمدوالدارمي.

یعنی ہاں اور بھی بہتر ہوں گے۔وہ ایک قوم ہوگی۔تمہارے بعد جو مجھ پرایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھانہ ہوگا'۔''

اِس حدیث سے بید معلوم ہوگیا کہ بغیر دیکھے حضرت مُنْ اَلَّیْمُ کے ایمان لا کرعمل کرنے والا بہت بھاری درجہ کامستی بن جاتا ہے۔

نيزاس بات كاپية إس مديث سيجى ملتاب:

عَنْ آبِی أُمَامَةً آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ طُولِي لِمَنْ رَانِی وَ طُولِي لِمَنْ رَانِی وَ طُولِي سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَلَمْ يَوَانِیْ وَ اَمَنَ بِیْ. رواه احمد كذا فی المشخوة باب ثواب هذه الامة.

لعنی ' حضور علی الله ماتے ہیں کہ خوشی ہووا سطے اس کے جس نے مجھے دیکھا اور سات مرتبہ خوشی ہواس کوجس نے مجھے دیکھائمیں اور ایمان لایا میرے ساتھ۔'' پس معلوم ہوا کسُن کر مان لینااور پھراس پر کارگر ہونا بڑے در ہے کو پہنچتا ہے۔ خوشی ہوان لوگوں کو جوذ کرولادت س کر آمنّا و صدقنا کہد کر تعظیماً کھرے ہوجاتے ہیں اورصلو ة وسلام يراهة بيل-

# قیام فی نفسہ عبادت ہے یا تہیں اس کابیان

نیز یہ بھی دیکھنا چاہیے که دست بست قیام عبادت بھی ہے یانہیں۔ جب آپ کو ب معلوم ہو جائے گا کہ آپ قیام وشرک اور بدعت نہ کہا کریں گے۔شاہ عبدالعزیز صاحب ياره الم كي تفسير مين لكهة بي:

> "در حقیقت چیزیکه نماز از غیر نماز تمیز پیدا کند همین دو فعل اند سركوع و سجود و قيام اختصاص بنماز بلكه بعبادت

(تفير فتح العزيز فارى تفيرسوره البقره زيرآيت وَاجْعَلْنا البيت الخرآيت: ١٢٥، جلد: ١، صغي: ٥٤٧، مطبوعه المكتبة الحقانيه كانسي رودُ كوئثه)

"شرح كبيرمنيه" مين علامة كلي لكهية مين:

وَالْقِيَامُ لَمْ يُشْرَعُ عِبَادَةً وَحُدَةً وَ ذَٰلِكَ لِلاَنَّ السُّجُوْدَ غَائِةُ الْحُضُو ع حَتَّى لَوْ سَجَدَ لِغَيْرِ اللَّهِ يَكُفُرْ بِخَلَافِ الْقِيَامِ.

یس ان عبارتوں سے ثابت ہوا کہ قیام فی نفسہ عبادت نہیں۔ نماز میں جو قیام عبادت گِنا جاتا ہے۔ وہ چند قیود کے باعث ہے۔طہارتِ کاملہ، استقبالِ قبلہ، قرأت و وسله ليكرارالركوع والسجو دوغيره-

یس اس سےمعلوم ہوا کہ قیام خدا تعالیٰ کی خاص تعظیموں میں سے نہیں ہے جو دوسرے کے لیے شرک ہو۔ ہاں اگر رکوع جود کو کہوتو البتہ ہوسکتا ہے۔

دیکھوصلوۃ جنازہ اس میں رکوع سجودنہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں شرک کی مشابہت تھی۔ بخلاف قیام کے اس میں روبروہونا میّت کامفزنہیں جبیبا کہ رکوع و ہجود (۱) میں مضر (بسبب اشتباہ بالشرک) ہے۔اگر قیام بھی خاص تعظیموں میں شار ہوتا تو اس میں بھی بسبب روبروہونے میت کے شرک کی مشابہت پائی جاتی۔ اذ لیس فلیس۔

اگر کہا جائے کہ میت کا روبروہونا کوئی مضرنہیں ۔ کیونکہ طلبِ مغفرت خدا سے ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہی ہے۔ تو اس میں رکوع وہجود کیوں نہیں رکھا گیا۔اس میں بهي اتوخداكي بي سبيح تفيي في في حوابكم فهو الجو ابنا\_

معلوم ہوا کہ قیام کوئی خاص تعظیموں میں سے نہیں ہے۔اسی واسطے حضور علیہ اللہ فرمایا م - قوموا الى سيد كه - (رواه البخارى)

لینی ''انصاریوں کوآپ نے فرمایا کہ کھڑے ہوجاؤا پنے سردار کی طرف''۔اگر قیام خاص خدا کی تعظیموں میں ہوتا تو آپ ایبان فرماتے۔ پوشیدہ نہیں ہے کہ حضور علیہ ایلام ہمارے سردار ہیں۔جیسا کہ ہے" بخاری" و"مسلم" و" ترمذی" وغیرہ میں بروایت الی ہریرہ وَلِيْنَوْ وَ وَما يارسول اللَّهُ مَا يَتُمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْحَدِيث )

الوقعيم نے عبداللہ بن عباس سے يول روايت كيا ہے كه آپ نے فرمايا:

انا سيد ولد أدم في الدنيا والاخرة ولا فخر الخ.

یعنی '' آپ فرماتے ہیں کہ میں تمام لوگوں کا قیامت میں سر دار ہوں اور میں بی آدم میں سردار ہوں دنیا اور آخرت میں۔''

پس اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے حضور کے لیے قیام کرنا مطابق سنت حمید ہی کے ہے۔ نیزاس میں صحابہ کاتمل درآ مربھی پایا جاتا ہے۔

> عن ابى هريرة قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ءَاللِّلَّهِ يُحَدِّثُنَّا فَإِذَا قَامَ قُمْنًا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَلْدُ دَخَلَ بَعْضَ بُيُّونِ أَزْوَاجِهِ. رواه ابوداؤد.

وَ إِنَّمَا لَمْ يَكُنُ فِيْهَا رَكُوْعٌ وَلَا سَجُوْدٌ لِئلَّا يُتَوَهَّمُ بَعْضُ الْجُهَلَةَ إِنَّهَا عِبَادَةٌ لِلْمَيَّتِ فَيُضِلُّ بِذُلِكَ لِهُ اللَّهِ (هكذا في فتح الباري جلدا، صفحه ١٨٨) ای وقت کھڑے ہوجا ئیں دیکھواللہ تعالی قرآن شریف میں قیام کی بابت ارشاد فرمانا ہے: يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ امَّنُوا إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تُفَسَّحُوْا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يُفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَ إِذَا قِيْلَ انْشُزُواْ فَانْشُزُواْ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَّنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوتُو الْعِلْمَ دَرَجْتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

> (ترجمه) "ا ب لوگو! جوایمان لائے ہوجس وقت کہ کہا جائے واسطے تمہارے۔ كُشادگى كرومجلسول مين، پس كُشادگى كرو، كُشاده كرے كا الله واسطے تہارے۔اورجس وقت کہاجائے اٹھ کھڑے ہوپس اٹھ کھڑے ہو، بلندكرے كان لوگوں كوجنبوں نے مان ليا(٢) تم ميں سے \_اوران لوگوں کو کہ دیئے گئے ہیں علم درج ہیں اور اللہ ساتھ اس چیز کے کہ كرتے موفر دارے۔"

اس آیتِ شریفہ میں لفظ مجالس ہے۔ بسبب الف لامسب مجلسوں کوشامل ہے اور مجلس میلاد شریف بھی منجملہ مجالس ہے۔ پس جب اہل مجلس کومیلاد شریف کی مجلس کہا گیا ک<mark>ہ اٹھوت</mark>و اٹھنا اس آیت کے حکم سے واجب ہوا۔ آگے اس آیت میں اہلِ علم کے رفعت و درجات کا ذکر ہے۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مجالس اہلِ علم مراد ہے اور مجلس میلا دمجلس علم ے-نیز میلا دمبارک میں نزدیک

علم على على احتاف كرام واولياء عظام رحمهم الله عليهم اجمعين ك قیام کرناواجب ہے۔

چنانچه كتاب "نشرح برزخ" صفحه ۲۹ و"اشباع الكلام" علامه محمد يحي مفتى و

جب قاری میلاد نے پڑھا:

أتفوذ كرميلا دحفرت ہاب

توجواً محان کے لیے درج ہیں جس نے انکار کیا یا نہا ٹھایا اٹھ کر جلا گیا وہ خدا کے کلام کا مکر أوارامام الدين عفى عنه لعن ' روایت ہے ابو ہر رو والنظ سے کہ ہم لوگوں کے ساتھ آنخضرت مَا النظام باتیں کیا كرتے تھے۔ پھر جب اٹھتے تو ہم لوگ سب اٹھ كھڑ ہے ہوتے تھے اور تھرے رہتے۔ يہاں تک کہ حضر سیمحل مبارک میں داخل ہوجاتے۔' کیجیے حضور کے لیے صحابہ سے بھی قیام ثابت۔ نیز محفلِ میلاد قائم کرنی تعظیموں میں ہے ایک تعظیم ہے۔جیبا کہ تفییز''روح البيان "ميل بدريآيت و تُعَزّروه و توقروه لكهاج:

وَ مِنْ تَعْظِيْمِهِ صلى الله عليه وسلم عمَلُ الْمَوْلُودِ.

یعن دمجکس میلا د کامنعقد کرنارسول الله تانین کی تعظیموں میں ہے ایک تعظیم ہے اور قیام بھی حضور علیہ اللہ کا تعظیموں میں سے ایک تعظیم ہے۔جبیا کہ 'فتویٰ بغدادشریف'

وَ تَغْظِيْمُهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَلَا شَكَّ هٰذَا الْقِيَامَ مِنْ

ووصفور عيد الماليلام كعظيم برمسلمان يرواجب بينك كفر ابونا (بوقت سننزكر ولادت شریف ) تعظیموں میں داخل ہے۔ '' امید ہے کہ قیام کو مخالف بھی تعظیموں میں ہے شارکرتے ہوں گے۔ جب معلوم ہوا کہ قیام ایک تعظیم ہے۔ تو حضور کی تعظیم کے لیے کھڑ ہونا ہمیں اِس آیت سے واجب ہوا۔

إِنَّا ٱرْسَلْنَا شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعَزَّرُونُهُ وَ تُوَقِّرُونُهُ.

(ترجمه) 'البته بهيجا بهم نے آپ كواے محم الليكام شامداور خوشخبرى دينے والا اور ڈرانے والا تا کہتم ایمان لاؤ۔اللہ اوراس کے رسول پر اورعزت کرو اس کی اور تعظیم کرواس کی۔''الخ

اس سے نتیجہ اظہر من الشمس ہے۔ گویا خدا فرما تا ہے میرے رسول کے لیے قیام کرو۔ کیونکہ حکم خدا کا ہے کہ تعظیم کرواور قیام ایک تعظیم ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قیام کرو جب واعظ حضور علیالتام کی تعظیم کے لیے سامعین کو حکم کریں کہ قیام کروتو سامعین پر واجب ہے کہ

الَّذِ كُوُّ المَّحْمُود

حاتم و ابوالشيخ عن مجاهد ألَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطُمَئِنَّ الْقُلُوْبِ قال بِمُحَمَّدٍ وَّ أَصْحَابِهِ.

یعنی ' مجاہد فرماتے ہیں کہ فق تعالی خود فرما تاہے کہ آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر ہے م مولا نامولوی محمد انوار الله صاحب حيدرآبادي في اين كتاب "انواراحدى" مين:

پھر ہو ذکرِ سرور عالم کا کیسا مرتبہ جس کا ذکرِ یاک ہے گویا کہ ذکرِ کبریا لیں جولوگ حضور علیالہا ہے محبت رکھنے والے ہیں وہ تو بخوشی قیام فرما نمیں گے۔ ہاں وسمنِ رسول کواس سے ضرور نفرت ہوگی اگر مجلس میلا دمیں شامل بھی ہوگا۔ تو بھی بوقت قیام بھاگ جائے گا۔ جب بیمعلوم ہو چکا کہ حضور کا ذکر عین ذکرِ خداہے تو پھریہ ہر حالت مين مامور من الله موكار

كَمَا قَالِ اللَّه تعالَى: فَاذْكُرُوْا اللَّهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلَى

لعني 'يادكروالله كوكر به بهوكر، بينه كر، ليك كر''

اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے عام حکم دیا ہے یعنی یاد کرواللہ کو قیام میں۔ بیٹھ کر، لیٹ کر ۔ یعنی جس طرح بھی ہوتم کھڑ ہے ہو کر ذکر کروتو بھی بہتر، بیٹھ کر کرووہ بھی اچھا، لیٹ کرکرووہ بھی جائز ، پس لیٹ کرتو معذورین کے لیے خاص ہوایا وہ جو بوقت سونے کے ذکراذ کارمشروع ہیں جب حضور کا ذکر جس کواللہ کا ذکر کہا گیاہے۔ کھڑے موكركرنا بھى مامور من الله ثابت موارتو حضور پرصلوة وسلام كھڑے موكر بردهنا حكم فداوندي سے معدو المواد فيزقيام پراجماع بـ

كما في الدرر المنظم قَدِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ مِنْ آهُلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى اِسْتِحْسَانِ الْقِيَامِ الْمَذْكُوْرِ وَ قَدْ قَالَ عَلَيْكُ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ. ''مشارق الانوار قدسیه'' امام شعرانی و کتاب'' تنویر'' و' شرح صدور'' میں امام سیوطی میسا

وغيره نے باي طور ارقام فرمايا ہے۔ فَذَكُرُوْا أَنَّ عِنْدَ ذِكْوِ وِلَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْضُرُ رُوْحَانِيَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعِنْدَ ذَٰلِكَ يَجِبُ التَّغْظِيْمُ

لعني ''بوقت ذكرِ ميلاد آنخضرت مَا لَيْكِيْرُ كل روح مبارك حاضر موتى ب-ال وقت قيام كرنا واجب بي اورابوزيد رئيسة اني "مولد" مين يول ارقام فرمات بين: عِنْدَ ذِكُر ولادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ٱلْقِيَامُ وَاحِبُّ لِمَا اللهُ تَحْضُرُ رُوْحَانِيَّةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

یعن د مجلس میلا دمیں آنخضرت تکافیکی کی روح مبارک حاضر ہوتی ہے اس وقت تعظیم اور قیام کرنا واجب ہے۔" پس ان تمام عبارات سے ثابت ہوا کہ قیام برائے تعظیم روح مبارك أتخضرت كاليولي كا واجب إورآية كريمه تعزّدوه و توقّروه ال يرشام ہےاورآپ کی ذات ِمبارک کی تعظیم حیات وبعدازممات ہمارے لیے یکسال ہےاورال ے انکار كرنا محض جہالت وعداوت آن حضور كالي أب بورالله اعلم بالصواب

# حضور كاذكر خداكاذكر باسكابيان

یبھی یادرکھنا جاہے کہ حضور کا ذکر گویاعین ذکر الٰہی ہے بیہ بات حدیثوں سے ثابت ہے۔ تفییر ' وُرِّ منتور' و' شفا' میں بروایت الی سعید خدری رالٹی آیا ہے کہ' حضور عظا فرماتے ہیں کہ خدا تعالی فرما تا ہے: إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتُ مَعِي - يعني 'جب ميرا ذكر كم جائے گا۔ساتھ ہی تہاراذ کر بھی کیا جائے گا'' حضور کے ذکر کوخدا کا ہی ذکر مانا گیا ہے۔ جيها كمام سيوطي في "وُرمنتور" مين زيراً بي الله بذكر الله تطمئين الْقُلُوم

ك لكها ب

اخرج ابن الجاشيه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابي

ميلا دِ مصطفىٰ عَلَيْهِمْ اللَّهِ كُو المَحْمُود اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ كُو المَحْمُود لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

صحيح مسلم جلداول صفحه ٢٦٦

پس آپ کومعلوم ہو گیا ہوگا یہ کی مل اگر چہ تھوڑا ہمیشہ کیا جائے تو خدا کو بہت بیارا ہوتا ہے۔جس پرخداخوش ہووہ کیونکر نہذر بعیر نجات ہوگا۔

جشن میلاد متحن ہوا تو اس پر ہیشگی کرنی مذکورہ بالا حدیث سے ثابت ہوئی مجلس میلاد کے قائم کرنے والے اُس کو مستحن ہی سمجھ کر ہمیشہ کرتے ہیں پھر کس طرح ہیشگی کرنے والے پرالزام آسکتاہے۔

وومرى ويكل: سوره قل اعوذ برب الفلق كاروزمره يرهنا كوئى فرض واجب نبيل جس ك ترك كرنے سے كناه مومر پر محمل حضور عليہ الله كا بيار شاد فإن استَطعت أنْ لا تُفُوِّتُكَ فَافْعَلُ ـ رواه الحاكم و ابن حبان كما في حصن حصين صفح ٢١٩

لعنی''اگر تو طاقت رکھتا ہے اس سورہ کو ہمیشہ بڑھا کروں بس کیا کر یعنی بڑھا کر۔ "اس سے معلوم ہوا کہ مستحب پر بھشکی کرنی منع نہیں بلکہ بہت بہتر ہے۔ تَيْرَى وَكُل : حديث: وَ كَانَ آحَبُّ الدِّيْنَ إِلَيْهِ الَّذِي يَدُوْمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ

رواه ابن اجه صفحه ٣٢٢

اس کے حاشیہ میں علامہ کر مانی فرماتے ہیں: اَلدَّآئِمُ اَنْ يَّاتِيْ كُلَّ يَوْمٍ اَوْ كُلَّ شَهْرٍ بِحَسْبِ مَا يُسَمَّى دَوَامًا عُرْفًا.

یعنی (جیشگی کرنی مید که مردن یا مرماه مطابق اس کے جس رجیشگی کا اطلاق موعُر فاً۔" اس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد قائم کرنے والے، اس پر بیشکی کرنے والے برے اجرکے سخت ہیں۔

چکی دیل: آداب وضواور نماز پراُمید ہے کہ نالف بھی ہیشکی کرتے ہوں گے اصل سے کے فرض سمجھنے سے فرض ہوتا ہے۔واجب سمجھنے سے واجب، فقط اہتمام اور ملازمت سے فرض واجب نہیں سمجھا جاتا۔ یہ کام دل کا ہے۔موقوف نیت پر ندا ہتمام ظاہر پر۔

لینی ''حضور کی امت اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے اس پر کہ قیام کرنا ہوفت سننے ذکر ولادت شریف کے متحسن ہے اور حضور کا فرمان ہے کہ میری امت گراہی پر جمع نہ ہوگی۔''جس معلوم ہوا کہ قیام کرناعند ذکر الرسول متحن امرے۔

جوبات حضور علیفاتیا ہم کی تعظیم میں زیادہ دخل رکھتی ہووہ بہت بہتر ہوتی ہے۔ دیکھو

"فتح القدير"كي وابزيارت مين:

وَ كُلَّ مَا كَانَ ٱذْخَلُ فِي الْإِجْلَالِ كَانَ حَسَنًا.

قیام کرنا حضور کی تعظیم ہے یہ کیوں نہ متحسن ہوگا اور منکر میلا دبھی قیام کو تعظیم ہی مانتے ہیں جب تعظیم ہوئی تو قیام سنحسن ہوگا۔

قول؛ صغیه: "جبکه یمی امرِ مستحب بوجه اصرار اور تکرار بار بار کے عوام کے ذہن میں''الح \_ تواس وقت ایسے امرِ مستحب کا چھوڑ دینا خودمستحب ہوجا تاہے۔ چہ جائیکہ ا کشرعوام اوربعض علما کہ جو دنیا کے علوم میں مصروف ہیں اور حقیقتِ سنت اور بدعت سے پورابېر ەاورحصنهیں رکھتے ہیں وہ تواس (مولود )مشخب کومثل واجب اور فرض کے ممل میں لاتے ہیں بلکہ اُس کے چھوڑنے والے کواپنے اعتقاد میں نماز کی جماعت چھوڑنے والے ہے بھی زیادہ بُراسجھتے ہیں اورآ گے پیھیےاُس کوملزم و مذموم شرعی جانتے ہیں ایسے وقت میں لازم ہے کہ اس مستحب کوچھوڑ کے۔ 'الخ

مستحب براصرار کرنے کابیان

اقول: مستحب كومستحب سمجه كراس ير بيشكى كرنى كناه نبيس بلكه ثواب ہے-(۱) إس كومولوي صاحب خوداي فتاوي ميلا دصفحه ٥ سطر٣ مين مانتے ہيں- لکھتے ہيں''اگر اعتقاداس کے وجوب کا فاعل کونہ ہوتو اس کے حق میں وہ بدعت نہ ہوگا۔''مولوی صاحب نے خود ہی فیصلہ کر دیا ہے۔ جواب لکھنے کی ضرورت ہی نہیں مگر تا ہم عوام کے لیے پچھ عرض

كرديناضروري مجهر ككهتا مول حديث مين آيا ب

كل وليل : أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدُوَمُهَا وَإِنْ قُلَّ. رواه النخارى

الذِّكُ المُحْمُود مِلْ الْمُحْمُود مِنْ اللَّهِ مُطَعِلًا وَصَطَعُلُ المَّحْمُود مِنْ اللَّهُ مُنْظُعُ المُحْمُود مِنْ المُحْمُود مِنْ اللَّهُ مُنْظُعُ المُحْمُود مِنْ اللَّهُ مُنْظُعُ المُحْمُود مِنْ اللَّهُ مُنْ المُحْمُود مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللِيلِي الْمُعْلِقُلُولُ مِنْ اللّهُ مُنْ ا

كن والي كوتعويردك

چمٹی وکیل: کیا کوئی روز مرہ قرآن پڑھنے والے کومنع کرے کہ ہمیشہ نہ پڑھا کر کے کہ ہمیشہ نہ پڑھا کر کے کہ ہمیشہ نہ پڑھا کر کے کہ قتل مستحب ہے۔ اس پر اصرار نہیں چاہیے کیا اس کو مومنین متقین ملامت نہ کریں گے شرور کریں گے۔ ایساہی میلا دے منکر کو ملامت ہوگی۔ اس کو دشمن جانو محبوب خدا کا دوستو

بن و د ن جاو بوبِ عدا کا دو مو جو کرے انکار جاہل محفلِ میلاد سے ''عبداللہ بن مسعود چاہیئے سی وابہ نہ سر کتم لوگ کہیں لا ای

تولی: "عبدالله بن مسعود دلاتی سے روایت ہے کہتم لوگ کہیں ایسا کام نہ کر بیٹھنا کہتمہاری نماز میں سے کچھ حصہ شیطان کے واسطے ہوجاوے کہ پس داہنے ہی طرف کے مؤٹ نے کواپنے اوپر لازم وضروری سمجھلو۔ ایسا کام نہ کیجیو۔ اِس واسطے کہ بیشک میں نے رسول الله تالیق کے کہا کہ بیشک میں خوسول الله تالیق کے کہا کہ بیشک میں خوسول الله تالیق کے کہا کہ مستحب مگروہ ہوجا تا ہے۔ جس وقت نے لکھا ہے کہ اس صدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جو خوف ہواس کے د تبہ سے نکل جائے گا۔ "طبی "اس صدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جو شخص امر مندوب پر ایسا اصرار کرے کہ اس کو واجب اور لازم کر لے بھی جواز پر عمل نہ کرے ویشک ایسے خص کوشیطان نے گراہ کیا ہے۔" الی

سالوی ولیل: "بخاری" اور "مسلم" میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ فارات میں کہ محصرت عبداللہ بن مسعود واللہ فارات میں کہ مجھ سے رسول اللہ قالیہ فار مایا تھا کہ

يَا عَبْدَاللَّهِ لَا تَكُنُ مِثْلَ فُلَانِ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ

پانچویں ولیل: دیکھئے حضور علیہ بھارنے بہ سبب نمازتحیۃ الوضو پر ہیشگی کرنے سے بلال کی تعریف کی کہاں کی جو تیوں کی آ واز جنت میں مئیں اپنے آ گے سنتا تھا باوجود یکہاں نے نہیں سیصاتھا اس کو آنحضرت کا ٹیٹیٹا سے بنص، بلکہ استنباط کیا تھا مطلق نماز کے حکم سے ۔اب بتا سے میلا دشریف کا ہمیشہ کرنا یا بار بار کرنا ثابت ہوایا نہ؟ کہو ہُوا۔

جو خص محفل میلا دکو بُر اسمجھے بلکہ اس کے فاعل کو اس محفل سے منع کرے کہے اس مجلس کونہ قائم کیا کرو۔ اس میں شامل بھی نہ ہوا کرنا، وہ بیٹک لائق ملامت کے ہے۔ کیونکہ حضور علیہ بیٹا ہے کہ کہ محبت کی علامتوں میں سے ایک ریجی ہے کہ آپ کے حالات بیان کیے جا ئیں یائے جا ئیں ۔ اور پی خص سننے سنانے کو برا کہتا ہے۔ ایسا خص کیونکر نہ ستحق ملامت کا ہوگا۔

سنتا ہے اُسی کی بات جس کی دل میں الفت ہو وہ کب سننے کو اُتا ہے جسے دل میں عداوت ہو محفل میلا دکو بُرا کہنے والے کے دل میں ایک نفاق کی شاخ ہے۔جدہ کے فتو کی میں علامہ ابن علی احمد نے تحریر فر مایا ہے:

لَا يَنْكِرُهَا إِلَّا مَنْ فِي قَلْبِهِ شُعْبَةٌ مِنْ شُعْبِ النَّفَاقِ. لِعِنْ 'انكارميلادكاوى كرك كاجس كول مين نفاق كى شاخون مين سے كوئى ''

> مولانامحدآمین مدینه کفتوی میں لکھتے ہیں: فَلَا یُدْکِرُهَا إِلَّا مُبْتَدِعٌ. "پینہیں انکارکر تااس کا مگر بدعتی۔"

منکرِ میلا دملامت کورو کتے ہیں۔علامہ یجیٰ ابن مکرم نے تو لکھا ہے کہ اس کوتعزیر دی جائے۔

لَا يُنْكِرُهَا مُبْتَدِعٌ فَعَلَى حَاكِمِ الشَّرِيْعَةِ أَنْ يَعَزِّرَ. يعن "مكرنهيں موتا اس كا مَر بدعتى ، سوحاكم شريعت كوچاہيے كه اس كے انكار

اللَّيْلِ. مشكوة صفحا1

لیمن' اے عبداللہ فلال شخص کی طرح نہ ہونا کہ وہ تہجد پڑھتا تھا۔ پھر چھوڑ بیٹھا" ویکھومستحب پڑھیشگی کی کیسی ترغیب ہے۔ فافھ م۔

جولوگ محفل میلا دکومنع کرتے ہیں وہ حدیث کے منکر ہیں۔حضور عَلَیْلاً پرتہمت لگانے والے ہیں۔باوجود فر مادینے حضور عَلِیْلیٹلاک:

لیمنی 'ابن مسعود فرماتے ہیں فرمایار سول الله تَکَالِیَّا نِے اے لوگو! جَنْنی چیزیں جنت میں پہنچانے والی اور دوزخ سے بچانے والی ہیں سب کاتم کو تھم کر چکا ہوں اور جو چیزیں دوزخ میں پہنچانے والی اور جنت سے روکنے والی ہیں تم کوسب سے منع کر چکا ہوں۔' اگخ

اِس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت سے روکنے والی چیزیں اور دوزخ میں لے جانے والی چیزیں اور دوزخ میں لے جانے والی چیزوں کو حضور نے منع فرمایا دیا ہوا ہے۔ اگر محفل میلا دبھی منع ہوتی یا بیم مجلس برعت موجب دوزخ میں لے جانے کا ہوتی ۔ تو آپ منع فرما دیتے اب جو کوئی منع کر سے اس محفلِ میلا دکووہ عمد أحضور علینا پر جھوٹ باندھ کر ابنا محکا نہ دوزخ میں بنار ہا ہے۔ اگر کوئی سے کہ کہ میلا دکا بھی تو امر آپ نے نہیں کیا۔ یہ کسے جائز ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا حضرت حمان کوفر مایا تھا :

حکم جیسا کہ حضرت حمان کوفر مایا تھا۔ جبکہ اس نے اذن طلب کیا تھا تو آپ نے فر مایا تھا :

قُل لا یفض الله فاك .

لین ''بیان کر (میری حال ولا دت باسعادت کو ) ندتو ڑے اللہ تمہارے منہ'' کو۔ آپ نے حضرت حسان کے حق میں دعا فر مائی جس سے ثابت ہوا کہ آپ تا تی تھا آئے آ

کواچهاجائے تھے یہ پوری حدیث میں پہلے لکھ چکا ہوں۔ وہاں دیکھیں۔ مولانا شخ ابوالخطاب بُرَشْتِ بحوالہ'' بخاری''و''مسلم''رسالہ'' تنویر'' میں لکھتے ہیں: عن ابن عباس کان یحدث ذات یوم فی بیته وقایع و لادة مُرِّلِيْنِهُ لقوم فیستبشرون و یحمدون الله و یصلون علیه وسلم فاذا جاء النبی قال حلت لکم شفاعتی.

لیعن ''ایک روز حضرت ابن عباس وقالیع مولد شریف (ولادت شریف کے حالات) آنخضرت تُلَیِّیْمُ مجمع قوم میں بیان کرتے تھے اور اہلِ مجلس سن کرخوشی کرتے تھے اور خدا کی تحریف کے اور خدا کی تحریف کرتے تھے ناگاہ سرور جن و بشر حضرت محمد تُلَیِّیْمُ اَشْریف لائے اور اس بیان و حالات کو ملاحظ فر ما کرخوش ہوئے آور فر ما یا کہ حلال ہوئی واسطے تمہارے شفاعت میری۔' مسبحان اللّٰه جس کام کود کھے کرشاہ و و جہاں جائز رکھیں اور خوشی فر ما ئیں اور واسطے حاضرین و سامعین کے مرث د کا استحقاقی شفاعت سنائیں وہ امر نزدیک منکرین کے سنت نہ ہوؤے بلکہ بدعت کھم ہے۔افسوس افسوس۔

ای رسالہ "تنویر" میں ابودرداء سے مردی ہے:

انه مرّ مع النبى عَلَيْكُ الى بيت عامر الانصارى و كان يعلم وقايع و لادته عَلَيْكُ لابنائه و عترته و يقول هذا اليوم فقال ان الله فتح لك ابواب الرحمة والملئكة يستغفرون لك من فعل فعلك نجى نجاتك.

د دختیق ابودرداء گئے نی کے ساتھ گئر خامرانصاری کے اور سے عامر انصاری سکھاتے حالات ولادت آنخضرت من النظام اپ بیٹوں اور یکانوں کو اور کہتے سے ھذالیوم ھذالیوم پس کہاان حضرت نے حقیق اللہ تعالی نے کھولے واسطے تیرے دروازے رحمت کے اور فرشتے استعفاد کرتے ہیں تیرے لیے جوکرے گاکام تیراسا، نجات بیا کے تیری کی نجات '

معلوم ہوا کہ عندالشرع زیادتی جائز اور معمول بہ ہے۔منع نہیں جبکہ فردأ فردأ ہر ایک بات جائز بلکہ سنت ثابت ہوئی تو بوقت جمع ہونے اُن کے کیوں نہ سنت ہوں گی۔امام غزالي مِينات "احياء العلوم" مين فرماتے ہيں:

فَإِنَّ ٱفْرَادَ مَر الْمُبَاحَاتِ إِذِ اجْتَمَعَتْ كَانَ ذٰلِكَ الْمَجْمُو عُ مُبَاحًا. لینی "جوجدا جدا مباح ہو وہ جمع ہونے سے بھی مباح ہوگا ہاں جبکہ کوئی ممنوع شرى پيدا ہوتو اس وقت اس كاحكم جدا ہوگا۔"

# محبلس میلادمیں شرینی تقسیم کرنے کابیان

اور حاً ضر کرنا شرین یا چاہ اور زینت فرش فروش روشنی وغیرہ سب کچھ جائز ہے منع مبيل - امام مخرالدين رازي تفير كبيرزير آبه كلوا واشربو افرماتي بين:

و اعلم أنَّ قوله تعالَى كُلُوا وَاشْرَبُوا مطلق يتناول الاوقات والاحوال و يتناول جميع المطعومات والمشروبات فوجب ان يكون الاصل فيها هو الحل في كل الاوقات و في كل المطعومات و المشروبات الا ما خصه الدليل المنفصل والعقل. (تفيركيرجلد ٢٠٠٢)

اس کا ماحصل ہے ہے کہ امام فخرالدین رازی میسینفر ماتے ہیں کہ' خداتعالیٰ کا قول کھاؤاور پیومطلق ہے۔اور بیشامل ہے ہروقت ہرحالت کو (وعظ میں ہویاغیروعظ) اور ثال ہے تمام کھانے والی چیزوں کو (مٹھائی ہو یا تھجوریں) اور شامل ہے تمام پینے والی چِزول کو (شربت ہویا چاہ) مگروہ جس پردلیل جدا قائم ہو۔''پس اِس سے اہلِ ایمان کوسلی ہوگئی ہوگی کیجلسِ میلا دمیں شرین یا جا تقسیم کرنی منع نہیں۔

#### زينت كابيان

ربى زينت جواس كى بابت سننے خدافر ماتا ہے:

ای طرح ہے" مولود شریف ابرار" صفحه ۲ ۲ و ۲۵ میں۔ اے عاشقان محمر تَالِيَّةِ عُور كرنے كامقام ہے كہان احادیث سے بھى ممانعت نَعْتى ہے یا اجازت؟ افسوس ان کی حالت پر جواس مفل میلاد کا انکار کرتے ہیں اور مبارک بادی واسطےان لوگوں کے جودل وجان سے اس کوکرتے ہیں۔

قولة صفحه ۵: "اوريه بھی ہے كه قيد غير مشروعه يعنى اليى قيد كه شارع كى طرف سے مقيد اس کے ساتھ نہ ہوزیادہ نہ کی جائے تعنی مطلق کو مقیدیا مقید کو مطلق کریں یا کوئی چیز حدِشری یر کہ ثابت نہیں ہوئی زیادہ کریں گوزیادتی فی نفسہ بجائے خوداینی ذات سے مستحب ہووے یا مباح \_ يبھى بدعات سے ہے جيسا كە دمشكوة " ميں بروايت " ترفذى" باب العطاس ميں ہے۔ یعنی روایت ہے رافع سے کہ' عبداللہ بن عمر رفائن کے سامنے ایک شخص نے چھینک ماركرية الفاظ يرص الحمد لله والسلام على رسول الله حالاتك بم كونيس سكهات رسول السُّمَّ السُّمَّ السَّمَّ المَا الله على كل حال- "الح اقول: اس كا جواب يہ ہے كه اس مخف نے حضور تَالْتِيْرُمُ كَعَلَيم كرده الفاظر كركاور لفظ كهدد ي تق اس كوتغيريا تبديل كهته بين زيادتى نهيس كهته زيادتى توعندالشرع جائزاور معمول بہ ہے۔ ویکھو ابوداؤر باب التشهد قال ابن عمر ذدت فیھا، وحدة لا

حضرت عبدالله بن عمر فرمات بير" تشهد مين اشهد ان لا الله الله ك بعدوحدة لا شويك له مين فيرهاديا -"

دد سیح مسلم"صفحه ۵ سامین بروایت نافع بی موجود ہے کہ "بعدتلبيدرسول الله كَالْيُرِيمُ كحضرت ابن عمريدالفاظ يرهات: لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَالْحَيْرِ بِيَدَيْكَ لَبَيْكَ وَلَوْ رَغَبَاء اِلَيْكَ وَالْعَمْلُ."

ای طرح"ابوداؤ د"میں ہے۔مولوی صاحب نے بیروایتین نہیں دیکھیں۔اگر د يکھتے تواليا حکم ندريتے۔ صاحب "سراج المنير"ال حديث كي تفيير كرتے ہيں:

فالزينة للصوت لا للقرانِ

لینی "زینت ہے آواز کی زینت مراد ہے۔"

قرآن كى زينت مرازيس - ساته مى اس نه يكى كلها ب كرآيت ورقل القرآن توتيلا مين بهي كلها بكرآيت ورقل القرآن توتيلا مين بهي في نينت پڙھن والے كى ہے۔قرآن كى زينت مرازيس و هوا هذا۔ قولة تعالى اور تل القرآن توتيلا فكان الزينة للموتل لا للقران حضور عيد الى موكى كي قرات من كرفر مايا:

لقد اوتيت مزماراً من مزامير ال داؤد.

یعن ''حضرت داؤر کی آوازوں میں سے تمہیں بھی آواز دی گئی ہے۔'' چونکہ حضرت داؤر خش اواز حضے۔اس لیے آپ نے اُن کی طرف نسبت کی ۔معلوم ہوا کہ خوش آوازی سے قرآن یا نعتِ رسولِ مقبول تالیق کا پڑھنا پہندیدۂ خدااوررسول ہے۔

#### تشبيهم مئود وشيعه كابيان

کفلِ میلا دکوشیعوں کے قبہ وغیرہ سے تشبیہ دین عین حافت ہے۔
اول: تواس میں بڑا فرق ہے۔وہ تصویریں بنا کرامام ہی تصور کرتے ہیں۔وقت مقررہ کے
پی وہیش جواز کے قائل نہیں ہیں۔ بخلاف میلا د کے بیہ جس وقت مجلس قائم کی جائز
اور موجب ثواب ہے۔اگریونہی تشبیہ ہونے سے منع ہوجائے تو نمازیں بھی جھوڑ دین
عائمیں کیونکہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں وہ روز ہے بھی رکھتے ہیں روز ہے بھی جھوڑ نے
عائمیں۔تشبیہ اعمال میں جب دلیلِ ممانعت مانتے ہوتو عقائد میں کیوں نہیں مانتے؟
عائمیں کافروں کی مشابہت کرتے ہوکا فرحضور کواسے جیسابشر ہی کہتے تھے۔

ان انتم الا بشر مثلنا وغيرها.

آپ انہی کی مشابہت سے حضور علیظ کواپنے جبیبابشر خیال کرتے ہیں۔ فافھ م فتد ہو۔ نام انسان اُن پہ جو رکھا گیا ۔ وہ نہ انساں آب ورگل جس کی بناء قل من حرم زينة الله الّتي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. ياره:١١٠ركوع:٢

یعنی'' کہددوا ہے محمد کاٹیٹیٹا کس نے حرام کیااللہ کی زینٹوں کو جو پیدا کیں اس نے اپنے بندوں کے لیے اور کھانوں میں سے پاکیز ہ اشیاء۔''

اس آیه کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ

والقول الثاني انه يتناول جميع انواع الزينة جميع انواع التزينة

یعن ''لفظ زینت تمام زینتوں کوشامل ہے۔ ہوشم کی زینت اس میں داخل ہے۔'' جب بیٹا بت ہوا کہ ہرایک زینت جائز ہے تو مجلس میلا دمیں زینت فرش فروش روشنی اور جھنڈیاں جوایک زینت ہے کیونکر منع ہوں گی منع کرنے والے کو خدا تعالیٰ بڑے زور سے تنبیہ فرما تا ہے کہتا ہے'' کون ہے جواللہ کی زینتوں کو حرام کہتا ہے۔''پس معلوم ہوا کہ زینت ہرقتم کی جائز ہے منع نہیں۔

جب فركر ولادت المخضرت مَلَّ القِيَّمُ اور قيام وشرين تقسيم كرنا أورزينت فرش فروش روثن و وغيره كاجواز ثابت بهواتوان سب كوايك وقت مين اداكرنا كيون نمستحسن بهوگا فهو المواه

#### خوش آوازی سے نعت خوانی کابیان

رہی یہ بات کہ خوش آوازی سے بڑھنا یہ بھی کوئی منع نہیں بلکہ مسنون ہے۔ حضرت ابن عباس ڈائٹو کے استعمال کا ٹیٹو کے ا

لکل شیء حلیة و حلیة القران حسن الصوت. سراج المیر جلد اصفی العین "مرشے کے لیے زیور ہے اور قرآن شریف کا زیور خوش آ وازی ہے۔ "
اس کتاب میں ہے حضرت براء بن عازب سے کہ حضور کا ایک افر ماتے ہیں:
زینو القران باصواتکم.
لیخی "زینت دوقرآن کوخوش آ وازی سے۔ "

اس کو بے ذکر و ثنائے دوست چین آتا تہیں جس طرح ہوتا ہے دل میں جب کسی سے بغض و کیں اس کی بد گوئی میں رہنا ہے سدا وہ عیب چیں قلب کی کیفیتیں اظہار پاتی ہیں ضرور دل کی موجیں لب یہ جوش اپنا دکھاتی ہیں ضرور

يهل اس بات كو طے كرنا ضروري ہے كہ حضور عيد الله الله كوجواوصاف وفضائل خدا تعالی سے عنایت ہوئے تھے۔ نبوت کی وجہ سے تھے یانہیں اگر نبوت (۳) کی وجہ سے تھے تو بعدانقال نبوت چھین لینے پردلیل کیا ہے۔جبکہ آپ کے اوصاف وفضائل نبی ہونے کی وجہ سے تھے اور آپ بعد انتقال بھی نبی ہیں تو پھر آپ کے اوصاف و معجزات ایے ہی شاملِ مال ہوں گے جیے فیل انقال شاملِ حال تھے۔فند بو۔

ہارا تو ایمان ہے کہ آپ جیسے قبل انقال موصوف بالصفات تھے۔مثلاً رحمة

(٣) چونکه حضور پُرنورتان الم الله اللهِ آدم عليا كه بي تقي جيسا كه دمشكوة "صفحه ۵ مين الى هريره مردى ع: قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال ادم بين الروح والجسد يعني "صحابے نوچھانیارسول اللہ ک وقت آپ کے لیے نبوت ٹابت ہوئی آپ نے فرمایا اس وقت کہ جب ابھی آدم زندہ بی ندہوئے تھے۔ "اس وقت سے لے کرآپ سے مجرات صادر ہوتے رہے چنانچ آپ سے بیٹابت ہے کہآپ نے آواز قلم کا جولوح محفوظ کھتی تھی سنااس حالت میں کہ آپ ابھی شکم مادر میں تھے ایسا ہی مولوی عبدالحى في اين وقاوى على المداول صفيه من الكهام، وهو هذا

" حضرت عباس نے بوچھا: یارسول الله! چاندآپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا تھا اور آپ ان دنوں میں چہل روزہ تھے آپ نے فرمایا کہ ما درمشفقہ نے ہاتھ میرامضبوط باندھ دیا تھااس کی اذیت سے مجھے رونا آتا تھا۔ اور چاند منع کرتا تھا۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ آپ اُن دنوں میں چہل روزہ تھے۔ بیرحال کیونکر معلوم ہوا (آپ نے) فرمایا کہ لوح محفوظ برقلم چلتا تھا اور میں سنتا تھا حالا تکہ هکم مادر میں تھا اور میں سنتا تھا زبر عرش فرشتول كالبيج منتاتها حالانكه مين شكم مادر مين تها"\_ (مجموعة الفتاوي اردو، كتاب العقا كدجلد اول صفحه ٦٨، مطبوعه التج الم معید ممینی اوب منزل پاکتان چوک کراچی )اس سے دہ لوگ بھی اپناشک رفع کریں جو کہتے ہیں یا رسول الله نه كهنا چا ہے۔ كيونكه وہ سنتے نہيں غائب ہيں۔١٢١٢١٢ ميلا مُصطفَّى مَنَّ الْفَيْرِيَّ الْمُحَدُّودِ مِن وَمَ الْفِي كُو الْمُحَدُّودِ الْمُحَدِّ الْمُحَدُّودِ الْمُعْلَمِينُ اللْمُعْلَقِيلِ الْمُحْدَلِقِيلِ الْمُعْلَمِينُ الْمُعْلَمِينُ الْمُعْلَمِينُ الْمُعْلَمِينُ الْمُعِلَّالِقُودِ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُونِ الْمُعْلَمِينُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِينُ الْمُعْلَمِينُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ کا فر فجرِ شام سکھ بجاتے ہیں تم اذان کہتے ہو۔ کا فرگنگا سے پانی لاتے ہیں م زمزم کا پائی مکہ سے لاتے ہو۔ کافر بت کی تعظیم و پھر کو بوسہ دیتے ہیں۔تم بھی فجرِ اُسودکو

میں کہتا ہوں کہتم تو پورے طور پرمشابہت یہود ونصاریٰ کی کرتے ہوجس کوخود حضور علينا في مشابهت فرمايا ٢٥- ديمهوابن ملجه صفحه ٥:

> عن ابن عباس قال قال رسول الله عُلِيليه اراكم ستشرفون مساجدكم بعدى كما شرفت اليهود كنا يسها كما شرفت النصاري بيعها.

یعنی ' فرمایار سولِ خداماً لیکھا نے میں دیکھا ہوں تم میرے بعد مسجدوں کی عمار تیں بلند کرو گے جیسے یہود نے اپنا عبادت خانہ عالی شان بنایا اور نصاریٰ نے بلند بنایا اپنے معاہد کو۔ " کیا اس بات میں بھی شک ہوتا ہے جس کوخود حضور مائیل فرمائیں۔ باوجود مشابہت ہونے یہودونصاریٰ کے پھر بھی آپ مشابہت کرنے سے بازنہیں رہتے۔ بلکہ اس حدیث کے بعد حدیث ہے۔جس میں صاف چونے ، کیے ،قش ونگار کرنامسجدوں کا بُر اعمل کھا ہے۔ کیکن پھر بھی آپ اپنے عقائد کی روسے بُرے مل سے باز نہیں رہتے۔

قولة: " اليى مجلس كومحل نزول رُوحِ يُرفق حضور عَيْظَ إِيَّا اللهُ السَّحِ هنا النَّح الي مجلس مولود كوحقيقت مين اسمجلس كوبلسِ شيطان كهنا جا ہے۔ 'الخ

میلا دمیں حضور کے حاضرر ہے علم غیب کے جاننے کابیان

اقول: لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم اليي پاكتبلس وجلس شیطان کہنا کس قدرد لیری کی بات ہے۔ہم تو کچھ کہنہیں سکتے اس کے سپر دکرتے ہیں جس کے حبیب کی تو بین کی گئی ہے۔حضور سے عداوت تو مولوی صاحب کی ثابت ہوگئی۔ کونکه دل میں جب سی کی ہو محبت جاگزیں

. . . .

عن أنس قال قال رسول الله عَلَيْكُ أَنْ عَلَمَى بعد موتى كعلمي في حيوتي.

رواه ابن عساكر و حافظ منذري و ابن عدى في الكامل و ابو يعلى هكذا في جواهر البحار جلاصفي ٣٣٣

یعنی ' رسول فرماتے ہیں کہ بعدانقال بھی مجھے اسی طرح علم ہے جیسے پہلے تھا یعنی قبل انتقال۔''

طبراتی میں بروایت حضرت عمر مروی ہے: قال قال دیسول الله عادیث از الله تعدا قد ، فور الله ا

قال قال رسول الله عَلَيْهِ ان الله تعالى قد رفع لى الدنيا فانا انظر اليها و الى ما هو كائن الى يوم القيامة كانما انظر الى كفى هٰذاه.

''فرمایارسول الله مَانِیَا الله مَانِیَا الله مَانِیَا الله مَانِی میرے لیے خدانے دنیا کوظاہر فرمایا پس دیکھا میں نے اس کواوراس کوبھی دیکھا جواس میں ہونے والا ہے۔ قیامت تک اس طرح کہ جیسے اپی اس مقبلی کودیکھتا ہوں۔''

پی جب بیر ثابت ہو چکا ہے کہ حضور کا القال کا علم بعد انقال بھی ویبا ہی ہے جیسے آب انقال تھا تو بھر ہمارا ذکر رسول و تعظیم <sup>(۵)</sup> وقیام وغیر ہم کرنا کیوں نہ آپ کے روبرو<sup>(۲)</sup>

(۵) ولا شك ان حرمته عُلَيْكَ و تعظيمه و توقيره بعد موته و عند ذكرهٔ كما كان في حياته (مواهب لدنيه صفي ۱۳۱۳) =

للعالمین عزیز ، نور ، ولی ، نصیر ، حق ، شهید ، شامد ، بادی ، رؤف ، رحیم ، ملیم وغیر ہم ویسے ہی بعد انقال (۳) موصوف بالصفات ہیں جیسے آپ بظاہر زندگی میں ہرا یک جگہ کود کیھتے تھے۔ ویسے ہی آپ بعد انقال دیکھتے ہیں آپ کا فرمانِ عالی شان شاہد ہے۔

(٣) عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيوتى خير لكم و مماتى خير لكم تعرض على اعمالكم فما كان من حسن فحمدت الله عليه وما كان من سيئتى استغفرت الله لكم (روى البزار بسند جيد)

لین ''فرمایار سول الله کا گیرا نے میری حیاتی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہارے اللہ بہتر ہے۔ تمہارے اللہ بہتر ہے۔ تمہارے اللہ بہتر ہے۔ تمہارے اللہ بہتر ہے۔ ای واسطاللہ بُرے عمل ہوں تو دکھ کراللہ ہے بخشش ما مگتا ہوں۔ تمہارے لیے'' حضور کو ہمارے دل کی خبر ہے۔ ای واسطاللہ نے آپ کوشا بدکھا ہے۔

انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا و يكون الوسول عليكم شهيدا -نيز فدافر ما تا -:

كيف تكفرون و انتم تتلي عليكم ايت الله و فيكم رسوله

ینی ('کیوکر کفر کر تے ہو۔ حالانکہ تم پر خداکی آسیس پڑھی جاتی ہیں اور نی تبہارے نے ہے۔''
اس آبت میں خدا تعالیٰ نے دو با توں کا موجود ہونا بیان فر مایا ہے۔ ایک قر آن، دوسرار سول تالیہ گیا۔
پس کلام اللہ سے ثابت ہوا کہ حضور ہم میں موجود ہیں۔ ہمارا لعت پڑھنا، قیام کرنا آپ کے ہو ہر وہی ہوگا۔ اب
وہ اعتراض جو خالف کیا کرتے ہیں کہ جب حضرت ہم میں موجود نہیں۔ ان کو نیر نہیں تو قیام کیوں کیا جاتا ہے۔
دور ہوگیا اگر کہا جائے کہ ہیآ بیت صحابہ کے لیے ہے۔ ہمارے لیے نہیں تو اس کے لیے نفسی قطعی چا ہے۔ دومرا
جملہ تکفرون عام ہے۔ اس کا انکار آتا ہے جو کفر ہے۔ گو یہی کہتے جاؤ کہ صحابہ ہی خاص ہیں تو اس جہت ہمارے لیے قرآن ہوایت ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یوقت نزولِ قرآن صحابہ ہی خاطب تھے۔ نہیں نہیں سیس کے
ہمارے لیے قرآن ہوایت ہو بی نہیں سکتا کیونکہ یوقت نزولِ قرآن صحابہ ہی خاطب تھے۔ نہیں نہیں سیس کے
ہمارے لیے قرآن ہوایت ہو بی بیٹ ساتھا میٹھا ہی ہی پڑوا گڑوا تھو تھو۔ آپ تو بھی وعظ ہیں مستعد ہوئے
ہیں تو جھٹ آبی و ما اتکم الرسول فحذوہ و ما نہ کم عنه فانتھوا۔ پڑھ کر سادیے ہیں کہ ''جو تہمیں
رسول دے وہ لوجس من عرکر سے اس ہو خلاوہ '' حالانکہ ہیآ بیت مالی غذیمت کے بارے میں ہے اور صحاب
کوخطاب کیا گیا ہے۔ آپ اس آبیت میں سب کوشا مل کرتے ہیں۔ شان نزول کا کوئی کا ظنہیں کرتے ہیں اس میں سب اس میں ہیں ہوں گے۔ فافھ م المواد۔ (امام الدین عفی عنه)

ہوگا۔ جب قیام وغیرہ آپ کے رُوبروہواتو کوئی اعتراض باتی ندر ہا۔ "انتباه الاذكيا"مصنفه سيوطي والتيمين لكهاب:

النظر في اعمال امته والاستغفار لهم من السيئات

لعن"اس میں شک نہیں کر حضور کی تعظیم وقو قیرای طرح تعظیم لازم ہے۔ جیسے حیاتی میں تھی اس کے میں بھی ای طرح تعظیم لازم ہے جیسے روبروتھی۔''ابمحفلِ میلا دمیں حضور کا ذکراذ کارشروع رہتا ہے۔اس کے وبالتعظيم ضروري ركھي گئي ہے۔ (امام الدين عفي عنه)

خداتعالی فرما تا ہے، قرآن میں:

و اذ قالوا اللهم أن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ئتنا بعذاب اليم

(ترجمه) لینی "جب کہا کافروں نے اے اللہ اگر ہے بیوہ حق تیری طرف سے تو برساہم پر پھر آسان سے (جس طرح اصحاب فیل پرتونے برسائے تھے) اور لا ہم پرعذاب

توخدانے فرمایا: اے محد!

وما كان الله ليعذبهم و انت فيهم

لعنی د نہیں ہے خدا کہ عذاب کرے کا فروں پر ( گویہ ما نگتے ہیں ) درآں حال کہ تُو اے محمدان مُر

اس واقعہ سے بیٹا بت ہوا کہ وہ لوگ عذابِ آسانی سے بسبب موجود ہونے حضور کے محفوظ رے آج جومنكرين عذاب آساني مے محفوظ بيں وه كس وجه سے بيں يهى وجه ہے كه ہم ميں رسول خدامًا فيام م

نيز"نى كى" صغى ١٣٩ جلداول مين كلها ع كفر ما يارسول الله كاليفي في

ان الله عزوجل قد حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء عليهم

لینی دخیق اللہ نے زمین پرنبیوں کے کئے (جسم)حرام کردیتے ہیں کہان کونہ کھائے۔'' اس معلوم مواكدانبياءاى جم كساته زنده بير فهو المواد

والدعاء ويكشف البلاء عنهم والتردد في اقطار الارض بحلول البركة فيها و حضور جنازة من مات من صالحي امته فان هذه الامور من اشغاله كما ودرت بذالك الاحاديث والاثار.

(ترجمه) لینی" آپ نظر فرماتے ہیں اعمالِ امت میں، اُن کے گناہوں کی بخشش ما نکتے ہیں اور دفع بلاء کے لیے دعا فرماتے ہیں اور حدود زمین میں پھرتے ہیں برکت دیتے ہوئے اور جب امت کا کوئی نیک آ دی مرےاس کے جنازہ پرتشریف لاتے ہیں۔ یہآپ کے اشغال میں سے ہے جیسا کہ بیاحادیث وآثارے ثابت ہے۔'' تفير "روح البيان" آخر سورة ملك ميس ب، امام غزالي ميات .. قال الامام الغزالي رحمة الله عليه والرسول عليه السلام له الخيار في طواف العوالم مع ارواح الصحابة رضي الله عنهم لقدراة كثير من الاولياء.

(ترجمه) یعنی "رسول الله منافظ کواختیار حاصل ہے تمام جہان میں صحابہ کے ساتھ پھرتے ہیں بہت اولیاء نے آپ کود یکھاہے۔"

جيما كمشاه ولى الله صاحب في "در ثمين" مين لكها م كه "سيرعبدالله ف ا پی آنکھوں ہے حضور کود یکھا ہے' نیز شاہ ولی اللہ نے خود حضور کواپی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بھی بہت بزرگوں نے دیکھا ہے۔ "فیف الحرمن" صفحه ا

اور جمیع مخلوقات کا آپ کوعلم حاصل ہے کسی زمانہ کی خصوصیت نہیں۔''تفسیر بغوی'' و"تفير بيضاوي" برزير آيت ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الحبيث من الطيب لكهام:

> قال السدى قال رسول الله عُلَيْكُ عرضت على امتى في صورها في الطين كما عرضت على ادم و اعلمت من

يؤمن به و من يكفر ممن لم يخلق بعد و نحن معه وما يعرفنا فبلغ ذالك رسول الله عَلَيْكُ فقام على المنبر فحمد الله تعالى و اثنى عليه ثم قال ما بال اقوام. طعنوا في علمي لا تسئلوني<sup>(2)</sup> عن شئ فيما بينكم و بين الساعة الا بنبأتكم به فقام عبدالله بن حذافه السهمى فقال من ابي يا رسول الله فقال حذيفة فقال عمر يا رسول الله رضينا بالله ربا و بالاسلام دينا و بالقران اماما و بك نبيا فاعف عنا عفا الله عنك فقال النبي عَلَيْكُ فهل انتم منتهون ثم نزل على المنبر. هكذا في التفسير الخازن صفحه ٣٠٨ جلدا

(٤) عن انس بن مالك ملخصاً قال من احب أن يسئلني عن شئ افليسالني عنه فو الله لا تسالوني عن شئ الا اخبرتكم به الحديث

(ترجمه) کین "فرمایا حضور نے جو تحص جاہے کہ سوال کروں علم غیب سے تو وہ بیشک مجھ سے بوچھے، مجھےاللہ کی شم ہے کہ میں اسے بتادوں گا۔'' ایک حدیث میں فرمایا:

سلوني لا تسئلوني عن شئ الابينت لكم

ترجمه: ليعني مجمع پوچھونواييا كوئى سوال نه ہوگا جو ميں نه بتا سكوں ضرور بتاؤں گا۔''

ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا:عما شنتم۔ (ترجمہ) یعنی 'جو یو چھنا چاہو یوچھو' بیسب حدیثیں' تصحیح مسلم'' جلد اصفحہ ۲۷۳ میں ہیں جس کوشک ہودہ کتاب''مسلم'' نکال کے

و كيه وبايومر جاؤ موتوا بغيضكم نيز ابخارى "جلداول صفحه مين بيعديث ب:

سلوني عما شئتم

رجمه: لعن" آپ نے فرمایا جو چاہو پوچھومیں بتادول گا۔"

اگر کسی نے زیادہ تفصیل اس مسلمیں دیمنی ہوتو میری کتاب "فسرة الحق" و کھے جو ۲ ربر عاجز ہے ملتی ہے۔امام الدین کوٹلی لو ہاراں۔

85 ترجمه: "كه فرمايا رسولِ خدا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا كَمْ مِحْهِ يرميري امت (^)كي صورتين پیش کی گئیں۔جیسے کہ آ دم علیا اور پیش کی گئی تھیں اور مجھے معلوم ہو گیا کہ کون مجھ پرایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ جب پی خبر منافقوں نے سی تو مسخر (٩) سے کہنے لگے کہ محمد کا اللہ اس کے کہ وہ جانتے ہیں

امت کی صورتوں کے علاوہ جنت دوزخ بھی آپ کے رُوبرو ہیں۔آپا سے ایسے دیکھتے ہیں جیسے مم ایک زویک کی دیوارکود مکھتے ہیں فرمایارسول الله فانتی فرا

> والذي نفس محمد بيده لقد عرضت على الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط الخ

لعن" آپ قتم سے فرماتے ہیں پیش کی گئی ہیں۔ مجھ پراب جنت اور دوزخ جیسے پیہ

کون مسلمان ہے جوا تکار کرے میکرول کوتجدید اسلام ضروری ہے۔ ۲ امنه (امام الدین عفی عنه)

> عن ابن عباس انه قال في قوله تعالى ولنن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض و نلعب قال رجل من المنافقين يحدثنا محمد ان ناقة فلان بوادى كذا و كذا وما يدريه بالغيب

تفسير ابن جويو مطيوه معرجد اصفحه ١٥٠ (جامع البيان عن تاويل القرآن المعروف تفسير الطبرى تحت تفسير سورة توبه،آيت ١٥٠ جلد١٠ صفحه ١٩٦ مطبوعه دار احيا ء التراث العربي،بيروت،لبنان)درمنغور چلاسم محي ٢٥١ (تفسير الدر المنثور في تفسير المأثور تحت سورة توبه آیت: ۲۲ جلد ۲۲ صفحه ۲۱ مطبوعه دار احیا التراث العربی، بیروت، لبنان)

(ترجمه) ليعني "أيك خف كي اونمني كم موكى توحضرت ني بتايا كه فلال جنگل مين بي وايك منافق نے کہا کہ کیا حضرت غیب جانے ہیں توبیآ یت توی لا تعتذ رواقد کفرتم بعد ایمانکم۔ یعن" بہانے نہ بناؤتم اتنا کہنے ہے کہ کیا حضرت غیب جانتے ہیں کافر ہو گئے ایمان کے بعد۔''

اب جومطلق علو مغیب کے منکر ہیں وہ جھی اس سے سبق لیں۔

کہ کون اُن پرایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا ان لوگوں میں سے جو
ابھی نہیں پیدا ہوئے۔آئندہ پیدا کیے جائیں گے۔ یہ تو بڑی بات ہے
ہم تو اب موجود ہیں وہ بتا کیں کہ ہم میں سے کون مومن اور کون کا فر
ہے۔ یہ خبرین کرآں حضرت کا نیک ہم میں سے کون مومن اور کون کا فر
کرے فرمانے گئے کہ ان قو موں کا کیا حال ہے جنہوں نے میرے
علم میں طعنہ کیا وہ مجھ سے سوال کریں اب سے قیامت تک کی میں ان
کو خبر دوں گا پس عبد اللہ بن حدافہ ڈاٹھ نے کہا کہ یا رسول اللہ! میرا
باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: حذافہ۔ پس عمر ڈاٹھ نے کھڑے ہوکر
عرض کیا: یا رسول اللہ کا نیکھ ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین
ہونے، قرآن کے امام ہونے، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے
پس ہماری تقصیر معاف فرمائیے۔''

پس اس حدیث ہے بخو بی روش ہوگیا کہ حضور علیہ اہتمام امت کے بخو بی واقف ہوں دیکھو''صحیح مسلم''صفحہے ۲۰۷ جلداو'' مندامام احمہ''۔

قال رسول الله عَلَيْكُ عرضت على اعمال امتى حسنها (١٠) و سينها.

(١٠) طراني من حذيف عروايت ع كفرمايارسول اللتلافية في النائية

عرضت على امتى البارحة لدى هذه الحجرة حتى لانا اعطرف بالرجل فهم من احدكم بصاحبه

این درات کومیری سبامت اس جرے پاس مجھ پرپیش کی گئی بہال تک کہ بیشک میں اُن کے برخص کواس سے زیادہ پہچا تا ہوں جیساتم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہچانے۔''
علامہ تفاتی ''نیم الریاض'' میں فرماتے ہیں کہ حضور پرتمام خلقت پیش کی گئی۔
عوضت علیه الحلایق من الحان ادم الی قیام الساعة فعرفهم کلهم
کما علم دم الاسماء۔

ترجمہ: لیعنی''میری امت کے اچھے کرے اعمال پیش کیے گئے۔'' دواہ ابن ماجه جب حضور ہمارے اعمال کے واقف ہیں تو وہ کیوں نہ نعت وقیام سے خوش ہوں گے ضرورخوش ہوں گے۔ تمام علماء کا یہی بذہب کہ آپ اپنی امت (۱۱) کود مکھر ہے ہیں امام ابن الحاج'' مدخل' میں اور امام قسطلانی ''مواہب' میں فرماتے ہیں:

قال علماء نا رحمهم الله لا فرق بين موته و حياته عَلَيْكُمْ و في مشاهدته لامته و معرفته باحوالهم و نياتهم و عزائمهم و خواطرهم و ذالك جلى عندة لاحفابه. ترجمه: ليمن مارك علمان فرمايا كرضور المُنْقِيمُ كاموت اور حيات مين كوئى

= رجمہ: لین '' آدم سے لے کر قیامت تک کی تمام کلوقات حضور پر پیش کی گئی، حضور نے سب کو پہچان لیا جیسے آدم نے تمام نام کیھ لیے۔''

پس خلاصہ بات بیہ کہ ہمارا کوئی فعل زمانہ گزشتہ ہویا آئندہ، مرد ہویا عورت آپ سے پوشیدہ نہیں۔فھو المراد۔

(۱۱) عالم دنیایس بھی دیکھرہے ہیں اور عالم برزخ میں بھی وہ مشاہرہ کرتے ہیں۔ کیما فی المشکوة مفعی، منابعہ من

جب مكر كير قبريس مرده كي پاس آت بين تو بھاكر يو چھتے بين:

من ربك وما دينك

پر فرماتے ہیں:

ما تقول في هذا الرجل\_

لعن"اس مرد كون مين أوكيا كهتاب-"

اس میں شک نہیں کہ ہذا عاضر کے لیے ہے غائب کے لیے نہیں جس سے ثابت ہوا کہ حضور قبر میں جہاں کوئی مُر بے خواہ مشرق میں ،خواہ مغرب میں ، دکھن اور شال جہاں بھی ہو وہاں حضور چہنچ ہیں ۔طاعون وغیرہ میں خیال کریں کہ آپ کہاں کہاں جاتے ہیں ایک آن واحد میں ۔ زیادہ تشریح دیکھنی ہوتو میری کتاب ''نظرة الحق''جس کی قیت ۲ رہے دیکھنے ۔ پس جب معلوم ہوا کہ آپ ہرایک جگہ چہنچتے ہیں تو میلا دمیں ان کا شامل ہونا بعید نہ ہوگا۔فاقعم ۱۲

فرق نہیں حضورا پی امت کود کھے ہے ہیں ان کے ہرحال، ہرنیت، ان کے ہرارادے، ان کے دلول کے ہرخطرہ کو جانتے ہیں جس میں کی طرح کی پوشیدگی نہیں ہے۔ "علماء ربانیین کا مذہب ہے خدا سب کواسی برر کھے۔ آمین

يا ايها النبي انا ارسلنك مشاهدا و مبشرا ونذير او داعيا الى الله باذنه و سراجاً منيرا.

ترجمه: ليعني 'اب نبي ميشك بهيجاتهم نے تجفي گواه اور بلانے والا الله كى طرف, اُس کے حکم ہے اور چراغ روش ۔''

اس آیت سے ثابت ہوا کہ آپ سراج ہیں اور سورج کوبھی خدانے سراج فر مایاہے تبرك الذي جعل في السماء بروجا و جعل فيها سراجا و قمرا منيوا. وجعل الشمس سراجا.

سورج کا خاصہ ہے کہ جہاں جاؤو ہاں موجود ایبا ہی نبی تَالْتَیْتِیْمُ کو جانو وہ بھی ہرجگہ ملاحظ فرمارے ہیں کوئی جگدان سے پوشیدہ ہیں۔

نیز چراغ کا کام ہے اندھیر حے کوروش کرنا ایسا ہی حضور نے ظلمتِ کفر کو دور ک کے جہان کوروشن کر دیا۔

جراغی روشن از نور خدائی جهال را داده از ظلمت هائے چراع کھر والول کے لیے امن اور راحت کا سبب ہوتا ہے چور کوشر مند کی او تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ای واسطے و ہاہوں اور دیو بندیوں کوآپ کے نور کی شعا نیں مجل بھاتیں۔منیواً تاکید کے لیے ہے۔ یعنی ایبا چراغ جو ہرطرح روثن ہے۔ بھی بچھے گانہیں۔ يريدون ليطفؤ نور الله بافوائهم والله متم نوره الخ و بالی دیوبندی اس نورکوایئ عقیده مین جھا چکے ہیں کہتے ہیں کہ وہ مرکز (۱۱) خ (۱۲) لِعِض إبل (أونث) إين مثل سجه كرمني مين مِلناليني خاك بوجانا مانة بين حالا نكه حضور

ميلا دِ مُصطَّفَى مَا لَيْ كُرُ المَحْمُود میں مل گئے ہیں ایساہی امام قسطلانی نے "مواہب" جلدا صفحہ ۲۱ میں کھا ہے: و قد اجاب الشيخ بدرالدين انور كشي من سوال رويته جماعة له عليه الصلوة والسلام في ان واحد اقطار متباعدة مع أن رويته عُلَيْكُ حق بأنه عُلِيلًه سراج و نور الشمس في هذ العالم مثل نوره في العوالم كلها و كما إن الشمس يراها كل من في الشرق والمغرب في ساعة واحدة وبصفاته مختلفه فكذالك والنبي عُلَيْكِ ولِلَّه در القائل.

> كالبدر من اى النواحي جئته يهدى الى عينيك نورا ثاقبا امیدے کہ منصف مزاج آ دمی ان دلائل کود مکھ کرا نکار نہ کرے گا۔ والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم.

**قولہ**؛ قیام جو پیائش کے وقت کیا جاتا ہے۔سواس کا ثبوت زمانہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعين اورامامان مجتهدين سيخبيل ملتا\_الخ

القول: قيام كا شوت تومين يهل لكه آيا مول و مال ديكهوا كركهو كداس بديت برقر ون ثلثه مين نہیں پایا گیااس واسطے پیرجا ئزنہیں گوعلیحدہ علیحدہ ہرایک عمل جائز ہے تو میں کہتا ہوں کہ بیہ قاعدہ ہمارے ہی لیے ہے یا کہتمہارے لیے بھی ہے۔اگراس بات کوتم بھی مانتے ہوتو = نے صاف فرمادیا ہے کہ بی زندہ ہوتے ہیں ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ ایسے رسول کے دشمن ہیں کہ ان کورشمی نے اندھا کردیا ہے۔کیا کل نفس ذائقة المموت سے پھرزندہ ہونا ناممکن ہے۔اگر ناممکن ہے تو پھر ا پیے عقیدے والے نطعی کا فر۔اگر مزہ موت کا چکھ کر پھر زندہ ہونا نبیوں کے لیے ثابت ہے تو پھر کیا اعتراض اگر آیت قل انها انا بشر مفلکم کی تشریح درکار ہے جس میں وہایوں کے تمام شہوں کے جواب ہیں تو کتاب، "آنخضرت کی بشریت 'اس پیۃ سے قیت ۲۳ پر منگوالو (مینجر چشمہ فیض کوٹلی لوہارال ضلع سیالکوٹ) جولوگ بىشى مىنلىكىما پنىمتىل بشركتى بىن وەحضوركو بور بے طور پرسورج كى طرح برجگە حاضر سمجھىں كيونكەمماثلِ تامە ے یوا پی مثل کتے ہیں یہاں بھی مماثلِ تامدے ہرجگہ حاضر جانیں۔۱۲

ہے ہی میلا دکومنع کریں تو آپ نے وہ کام کیا جوحضور سے ٹابت نہیں بتاؤ بدعت کا مرتکب کون ہوا۔

بمين الزام ذية تصقصورا بنانكل آما

#### بدعت كابيان

اگریمی قاعدہ ہے کہ جو قرونِ ثلاثہ میں ہووہی سنت ہے تو چاہیے کہ رفض ونفاق دغیرہ بھی سنت ہو کیونکہ قرونِ ثلاثہ میں رافضی بھی تھے تو اس تمہارے اصول سے رافضی منافق ہونا بھی سنت ہے۔تمہارا بیاصول کہ جوقرونِ ثلاثہ میں نہ ہووہ بدعت <sup>(۱۳)</sup> ہے،غلط ہ بدعت وہی ہوگا جوقر آن وحدیث کے خلاف ہوگا:

> كما قال الشافعي ما احدث و خالف كتابا او سنة او اجماعا او اثرا فهو البدعة الضلالة.

(رجمه) یعن "جوایی نی بات موجو خالف موكتاب الله کے ياحديث يا جماع یا قولِ صحابی کے تو وہ بدعتِ صلالہ ہوتی ہے۔''

جومخالف نه بهواور کام احیها اورتعریف کیا گیا موتو وه بدعت نہیں جس کی ندمت آئی <u> - صحابہ قیام کو جائز رکھتے تھے۔ حضرت الس ڈاٹنٹ</u> کا بیقول کہ ہمیں حضور سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا۔ مگر آپ کی تشریف آوری کے وقت ہم قیام نہ کرتے ہمیں علم تھا کہ آپ کو تكلّف پندنہيں مگرحسان بن ثابت قيام كيا كرتے اس يرصبر ندكر سكتے كه حضور آئيں اور بيد بين اوربي فرمات كنهيس لائق استخص كوجودين اورعقل ركهتا هو كه حضور كوديج اور قیام نیکرے اور حضور نے پیندفر ماکراسی پراس کو ثابت رکھا۔ تبیدالمفترین صفحہ ١٢٥

حضور کا قیام کرنا بلکہ قیام کا امر کرنا پہلے میں ثابت کر آیا ہوں اب دوبارہ سنتے (۱۳) اگر جوقر ون ثلاثه میں نه ہوو ہی بدعت ہوتا ہے۔ تو جا ہے کہ امام بخاری کا یفعل کہ وہ لکھتے ہیں کہ سیح بخاری کا ترجمہ کرنے کے وقت ہرایک حدیث کے لکھنے سے پہلے میں نے دوففل پڑھے ہیں۔ پھروہ حدیث لکھی ب- سُرُ اسر بدعت ہونا جا ہے۔ کیونکد رقر ون ثلاثہ ے ثابت نہیں۔ ۱۲ مفصلہ ذیل باتیں قرآن وحدیث سے ثابت کرو پھران کاممل قرونِ ثلاثہ سے ثابت کرو۔

صرف نحوكا يرهنا يرهاناز مانه نبوت مين نه تقاتم نے كيول اجائز ركھا ہے۔

قرآن کے اعراب یعنی زیرز برلکھنا حدیث سے ثابت کرو۔

مخالف اسلام کے ردمیں کتا بیں تصنیف کرنی قرون اللا شہسے تا بت کرو۔

عالم کوامامت کے لیے تنخواہ پر رکھنا مدرسوں اورانجمنوں میں تنخواہ پر رکھنا قر آن و حدیث سے ثابت کرو۔

چندہ کے کر ہفتہ واراخبار کا جاری کرنا پھراس میں غریب فندنام رکھ کرعوض مسلم بتانے کے پینے وصول کرنا،کسی مسئلہ کاعوض چار آند،کسی کا دوآند،کسی کا ایک آندہ اس کا ثبوت در کارے۔

انجمنوں میں سال برسال جلسہ کر کے روپیہ جمع کرناکس ججتِ شرعید سے جائز ہے۔

معجدوں میں ایک مخص مقرر کرنا تا کہ وضو کے لیے پانی تیار کر رکھا کرے قروان ثلاثه سے ثابت کرو۔

اصول حدیث مقرر کرنا، حدیثوں کے ناصیح ہضعیف، موضوع ہمنسوخ ،متروک، موتوف وغيره ركهناحضورسے ثابت كرو-

قرآن كاتر جمه اور تفيركر كفروخت كرناقرون ثلاثه سے ثابت كرو۔

مبحدیں چونے کچ کرانی، اُن پر پیتل یا تانباوغیرہ سے گھڑیاں لگانا، نہ بیرحضور نے کیا، نہ مم دیا نہ ان کے عہد میں ہوا، اس کو کیوں جائز رکھا گیا ہے۔ تلك عشرة كامكة

اگر ہٹ دھری سے یہی کہتے جاؤ کہ اسی بیئت اسی طریق سے محفل سیلا دمنعقد کرنا قرونِ ثلاثه میں نہیں پایا گیااورنہ ہی آپ نے اِس کا علم دیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ ای ہیت ای طریقِ میلا د کوحضور ہے منع ثابت کریں اگر آپ ٹابت نہ کرسکیں اپی طرف

میلادِ ک بیمور حضرت کانتیام کارشاد ہے: سے

(ترجمه) لعني اپنے سرداروں کے لیے کھڑے ہوجاؤ۔"

تو پھر کیوں نہ ہم اپنے سر دار دو جہان کے لیے کھڑے ہوں۔ بہت کی حدیثہ میں آپ کا سردار ہونا نہ کورہے۔

انا سيدالناس يوم القيمة. بخارى ملم

انا سيد ولد ادم في الدنيا والاخرة ولا فخو. الديث

(ترجمه) لعني "مين دنيا اورآخرت مين مَين بني آدم كاسر دار مون كوئي فخر كى بات نهيل ـ" پس آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ حضور کے لیے قیام کرنا حضور کے حکم سے ہے۔ کوفک

آپ سردار ہیں اور سردار کے لیے آپ نے قیام کا ارشاد فرمایا لبعض لوگ'' سیرۃ شامی'' گا عبارت لا اصل له لکھ کر بتاتے ہیں کہ میلاد کی کچھ اضل نہیں اُس کی اگلی عبارت نہیں

اذا انفق المنفق تلك الليلة و جمع جمعا اطعمهم ما يجوز و اسمعهم ما يجوز بجميع ذالك جائز و ثياب فاعله.

(ترجمه) یعن دوجس نے اس رات کوطیب کھانا کھلایا اور سیج روایتی میلاد کی بابت سنائیں بیسب کام جائز اوراس کے کرنے والے کو ثواب ہے۔ صاحب 'سیرة شامی' نے توابن جزری سے مشرول کی یول مٹی پلید کی ہے: لم يكن في ذالك الارغام الشيطان و سرور اهل الايمان.

ترجمہ: کعنی "میلاد میں شیطان کے لیے جلن ہے ایمان داروں کے لیے

اس سے تقلمند خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ منکر میلا دابن جزری کوئس ٹولہ میں ا

دی جائے کہا کہ بیقیا م اگر حضور کے لیے ہوتا تو خاص وقت میلا دمیں نہ ہوتا وغیرہ وغیرہ اور بہت ہے عقلی ڈھکونسلے قائم کر کے ایسی پاک مجلس کو کھیل کود کہہ کرنا جائز قرار دیا ہے۔ افسوں مولوی صاحب کوا تنا پیت نہیں کہ بظاہر تعظیم ایک وقت یا ایک جگہ مقرر ہوتی ہے۔ ہر وتت نہیں یا ہر جگہ نہیں گودل میں ہروقت ہو۔خشوع وخضوع نماز میں خاص ہے۔اس وقت ضروری ہے کہ خدا کو سمیع وبصیر سمجھا جائے اور نہیں اتنا تو ضروری ہے کہ خیال کرے کہ خدا مجھ دیکھتا ہے۔حالانکہ وہ ہروقت دیکھتا ہے۔ ہروقت مثل نماز کے حکم نہیں کہ سمیع وبصیر جان كرخثوع كيا جائے۔ ہر وقت خشوع خضوع چھوڑا آپ تو يا گخانہ پھر نے كے وقت خدا كروبروستر كھول كربيتھ جاتے ہيں اس وقت خدا كا دب بيل كرتے۔

ان اعتراضوں کا جواب یہی ہوگا کہ خدانے ایک وقت تعظیم کے لیے مقرر کیا ٦-فدانے اینے کیے فرمایا:

خذوا زينتكم عند كل مسجد. اوهم في صلوتهم حاشعون.

اور حضور کی تعظیم کے لیے فرمایا:

و تعزروه (۱۳) و توقروه.

یس مولوی صاحب کا اعتراض که خاص وقت میلاد میں تعظیم کیوں مقرر ہے رقع ہوار مولوی صاحب تو شاید اقیموا الصلوة اور هم علی صلوتهم دائمون سے بر وتت نماز پڑھنی ثابت کرتے ہوں گے جوعین حماقت ہے۔اگران ہزلیات کامفصل جواب ر کیناہوتو کتاب''انوارساطعہ دربیان مولودوفاتخ''منگوا کردیکھئے لا ہور ہے ل سکتی ہے۔

قيام تعظيمي كاحضرت امام اعظم سيشوت

چونکہ مولوی صاحب بظاہر مقلد کہلاتے تھے۔ اِس واسطے ان کو لازم تھا کہ امام صاحب کوده دیکھتے کہ قیام تعظیمی جائز کہتے ہیں یانہیں۔ سنئے میں بتا تاہوں کہ

يعني دنني كي تعظيم وتو قير كروً ووسرى جگه ايمان والول كي صفت مين فرمايا: فالله ين المنوا به و عزروه و بعووہ اللح تعنی 'امت نبی اُمی کے وہ لوگ جو نبی پرایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس کی تعظیم وتو قیر مولانانے بہت سے ہاتھ یاؤں مار ہے ہیں کہ سی طرح بی خفل میلا دنا جائز قرار اللہ علیہ اللہ علیہ کے لیے کھڑے ہوجاتے ہیں اُنہی کے لیے خدانے اپنی رحت کھر کھی ہے۔ ۱۲

پس جو تحص مخفل میلا د سے منع کرے گاوہ ضروراس آیت کا مصداق ہوگا۔ مولوی رشید احمد کے فتویٰ کا جواب گزر چکا ہے۔ دوبارہ لکھنے کی حاجت تہیں۔

#### وبإبيول كى ايك جعلسازى كالكشاف

ابوابوب كاقول معتدك حواله ساحد بن محرمصرى كى طرف سے عمل مولد مذموم ہونالکھ مارا حالانکہ نہ ہی'' قولِ معتمد'' کوئی کتاب ہے۔ نہ ہی اس میں بیکھا ہوا ہے۔ میحض فريب دبي ہے۔جيماك (كتاب)''اذاقة الآثام لمانع عمل المولد والقيام' (مطبوعه مطبع ابل سنت بريلي) مين امام المحققين ختام المدققين اية من ايات رب العلمين بقية السلف حجة الحلف اعلى حضرت سيرنا مولانا مولوى لقى على خان صاحب مرحوم بریلوی نے لکھاہے:

وهو هذا "قول معتدكا حواله ديا اوربشر تنوجى في "غلية الكلام" اوراواب بویالی نے دوکھۃ الحق" میں احمد بن محممری کی طرف کیا ہے اورمطالب مصم کے وقت کی ماحب ساس كاوجود مى تابت نهوسكا" اور بعد چندسطور ككهاب" اور" قول معمد" كا اعتباركيا وجود بمي أي المداعلي كى المارى كسواتمام عالم من ابت جيس كرسكة \_ إس جس دقت كوني " قول معتد" كاوجود فابت كري كاراى وقت محق جواب كاموكات

ابن حاج كى عبارت لكھنے ميں بھى خدا كا خوف نەر ہاان كى عبارت قطع بريد ہلكھ كر لوگول كودهوكا ديا پورى عبارت ناكهي \_ ديمهوعلامه شهاب الدين خفاجي محشي "بيضاوي" نے اینے رسالہ دعمل میلاد ' میں ابن حاج کی بوری عبارت کلھی ہے۔

> قال العلامه ابن الحاج في المدخل المولد مما احدثه الناس و قد احتوى على بدع و محرمات كالرقص بالدف والآلات الطرب مما يليق بسائر الزمان الذي من الله علينا فيه بسيد الاولين والاخرين الى أن قال و قد

و به قال حدثنا عبدالله بن محمد ابنأه مكرم بن احمد انبأ ابن عطيه انباء ابن سماعة انبأ ابو يوسف قال كان ابوحنيفة في المسجد الحرام يفتى الناس فوقف عليه جعفر بن محمد ففطن له فقام ثم قال يا ابن رسول الله عَلَيْكُ لُو شَعُوتَ بِكَ اولَ مَا وقَفْتَ مَا رَانِي اللَّهُ اقْعَدُ و انت قائم فقال له اجلس يا ابا حنيفة فاجب الناس فعلى هذا ادركت ابائي. مناقب مؤقف جلد صفحه ٢٦ مطبوعه حيدر آباد (ترجمه) لعني ''امام يوسف كهته بين كهامام اعظم ايك بارمسجد الحرام مين بييُّط تھے۔لوگ آتے اور مسائل یو چھتے اور آپ جواب دیئے جاتے تھے۔ اتنے میں امام جعفر صادق میں وہاں تشریف لائے اور یہ حالت کھڑے دیکھ رہے تھے کہ امام ابوحنیفہ کی نظر آپ پر پڑی فراست ہے دریافت کر کے کھڑے ہو گئے تعظیماً۔اور فرمایا: یا ابن رسول اللہ خدانعالی مجھے اس حالت میں نہ دیکھنا کہ میں بیٹھا رہوں اور آپ کھڑے رہیں۔آپ نے فرمایا: اے ابوصنیفہ بیٹھ جاؤلوگوں کو جواب دومیں نے اپنے آبا اجداد کو بھی اسی مسلک پر پایا ہے۔"

و بیسے امام صاحب جن کے ہم مقلد ہیں وہ کس قدر قیام نہ کرنے کو بُر استجھتے ہیں جب کہ امام صاحب سے قیام ثابت ہوا تو پھر مقلد کے لیے بیرحی نہیں کہ قیام کوشرک! بدعت کے۔ فافھم۔ایسے نیک کا م کو جوحضور کی محبت پر دال ہے منع کرنا اور شک کرنا کہ ہ نيك كامنهيں لوياعدا اسے آپ كودرزخ ميں ڈالنا ہے۔ حق تعالى فرما تا ہے: ٱلْقِيَافِيْ جَهَنَّمَ كُلِّ كَمَارِ عَنِيدٍ مَّنَّا عِلِّلُحِيرِ معتد مريب.

(ترجمه) لعنی ''وال دو دوزخ میں ہرایک منکر عناد کرنے والے کو منع کرنے والے کونیک کام سے ،حد سے نکل جانے والے کو، شک کرنے والے کو۔''

الف (۱۲) بھی مانتا ہے کہ صدقہ مردہ کو پہنچتا ہے یہ بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ قر آن شریف کا توابضرور پہنچاہے۔حضرت علی سے روایت ہے کہ فرمایار سول کریم مَالْقَالِمُ فِي من مرّ على المقابر و قرء قل هو الله احد احدى عشرة مرّة ثم وهب اجره للاموات اعطى من الاجر بعد الاموات\_ شرح صدور صفحه ١٣٠٠ (شرح الصلور باب في قرأة القرآن للميت او في القبر صفحه ٢١٨ مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت لبنان)

یعنی''جو گذرے قبرستان میں اور گیارہ بارقل شریف پڑھ کر مردہ کو بخشے تو حضرت فرماتے ہیں کہ جتنے قبرستان میں مُر دے ہوں گے اتنا ى اس پڑھنے والے کوثواب ہوگا''جبکہ صدقہ میت کو پہنچاہ۔ جيا كرحديث مين آياب:

عن انس سمعت رسول الله عُلِينه يقول ما من اهل ميت يموت منه ميت، فيتصدقون عنه بعد موته الا أهداها له جبرائيل على طبق من نور ثم يقف على شفير القبر فيقول يا صاحب القبرالعميق نفذه هدية أهداها اليك اهلك فاقبلها فتدخل عليه فيفرح بها ويستبشر ويحزن جير انه الزين لا يُهدى اليهم شئ.

(<del>شرح ال</del>صدور باب ما ينفع الميت في قبره صفحه ٢١٦ مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت لبنان) منقق عليه بيه فيصله كياكه فاتحه كرنا صدقه دينااوراس صدقه كاثواب ميت كويهنجنا، كهانا دينا، كهانا سامنے ركه كر، بینه کریا کھڑے ہوکر کسی طرح قرآن شریف پڑھ کر پڑھنے اور کھانے کا ثواب میت کو پہنچنا ہر طرح متحن اور جائز ہے۔ مگر کسی دن یا وقت یا شے یاشکل فاتحہ خوانی کا استلوام اس نیت سے کہ اس طرح یا اس دن یا اس مہینے کے بغیر فاتحہ کا ثواب میت کونہ پنچے گا۔ یااس کے ترک سے کوئی گناہ لازم آئے گا، ناجا تز ہے۔ (خاکسار حکیم محمد متح الله ميكش انصاري سفيرجميعة مركزيتبليغ اسلام انباله شهر)

(۱۲) مدیث تر مذی میں ہے کہ''جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان کی طرف سے حضور خود قربانی کیا کرتے میں۔''جس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کے لیے مُر دہ ہویا زندہ صدقہ جائز ہے۔ ۱۲

ارتكب بعضهم فيه ما لا ينبغي من اللهو فان خلاعن ذالك واقتصر فيه على الطعام والمسرة فهو بدعة حسنة. (ترجمه) یعنی "کہاشہاب الدین خفاجی نے کہ علامہ ابن حاج نے فرمایا ہے کہ مولد جس کوآ دمیوں نے نکالا ہے بیشامل ہے بدعت اور محر مات کو جیسے رقص اور آلات طرب جو کسی وفت کرنے کے لائق نہیں پھراس وقت میں کیونکر لائق ہول گے کہ اس وقت سیدالا ولین کے پیدا ہونے سے ہم یرخدانے احسان کیا ہے۔ یہاں تک کہ کہا ابن حاج نے کہ بعضے مرتكب مو كے اور بيبوده باتوں كے اگر بيخالى مومحر مات سے اور اخصاركياجائے كھانا كھلانے اورمسرت يرتوبيكام نيااچھاہوگا۔" دیکھوابن حاج تو میلا دکوجوخالی ہوممنوعات سے اچھاممل بتاتے ہیں بینام کے

مولوی دھوکا دینے سے باز نہیں رہتے۔

**قولهٔ**: (صفحهاا)''انعقاد محفل ميلا داور قيام وفت ذكرِ پيدائش آنخضرت مَاليَّيْظِ كِقرونِ ثلا نہ میں ثابت نہیں ہوا۔ پس بیہ بدعت ہے اورعلیٰ ہذالقیاس بروزعیدین بیج شنبہ وغیرہ میں فانحدمرسومه ماتهوا فهاكردعا كابره هنا پايانهيل گيا-البته نيابت عن الميّت بغير تحصيص ان امور مرقومہ سوال کے لِلَّه مساكين وفقراء كودے كرثواب پہنچانا ثواب ہے۔''

# بيان حتم ودرود

**اقول**: میلاد کے لیے بار بار لکھنے کی حاجت نہیں عقلند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ عیدین و پنج شنبه میں فاتحہ(۱۵) دینا منع نہیں ہے۔ بلکہ موجب نجات ہے۔ یہ بات تو (١٥) جواز فاتحه: انباله شهرييل جناب مير غلام بهيك صاحب نير مگ جزل سيكر ثرى جميعة مركز يتبليغ الاسلام کے مکان پرایک مختصر سااہلِ شہر کا جلسہ ہوا۔ جس میں مولوی سراج احمد صاحب مدرس مدرسدد یو بندیداور جناب مولوی چراغ علی صاحب مدرس مدرسه دیوبندنے مولوی محم سلم صاحب دیوبندی افسر مدرس مدرسه عربیها نباله چھاؤنی محمر شیث صاحب جودت حافظ محمصدیق صاحب امام محد کمبو ہاں انبالہ شہر کی موجودگی میں

البِّ كُوُ المَحْ

الميت ذالك على طبق من نور.

ترجمه: " ''جوزنده پیرول فقیرول کودیا جا تا ہے۔اس کوتو مخالف بھی مانتے ہیں كەدەلىتے بىل اورخوش ہوتے ہیں۔"

اب سنئے دوسری حدیث:

عن انس رسول الله عَلَيْكِ قال ان رجلًا من اهل الجنة يشرف يوم القيامة على اهل النار فيناديه رجل من اهل الناريا فلان اما تعرفني فيقول لا اعرفك من انت فيقول انا الذى مورت بى فى الدنيا فاستقيتنى شربة ماء فسقيتك فال عرفت فاشفع لى بها عند ربك فيسئل الله تعالى فيشفع فيه فيخرج من النار.

رواه البيهقي و ابويعلي والطبراني و ابن ماجه صفحه ٢٧٠، هكذا في بدور السافره (ترجمه) یعنی 'انس رسول الله کالیکا ہے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جئتی لوگ دوز خیوں کے روبر و کیے جائیں گے۔ایک آ دمی دوز خیوں سے یکار کر کھے گا: اے فلانے کیا تونے مجھے پہچانا ہے کیل وہ کھے گا کہ میں نہیں جانتا کہ تُو کون ہے۔ پس وہ بیان کرے گا کہ میں وہ آ دمی ہوں کہ دنیا میں تُو مجھ سے مِلا سفر میں یا حضر میں اور تونے مجھ سے یاتی طلب کیا۔ میں نے مجھے پلایاوہ کھے گااب میں نے پہچانا ہے۔ پس کہے گا دوزخی،میرے لیے شفاعت کراللہ سے بس وہ شفاعت کرے كا دوزخي دوزخ سے نكالا جائے گا۔"

"كفايه شعبى" ميں انس بن مالك سے مروى ب:

قال قال رسول الله عَلَيْكُم اذا تصدق الرجل بنية الميت امر الله تعالى جبرائيل عليه السلام ان تحمل على قبره مع سبعين الف ملك نور فيحملون الى قبره فيقولون ترجمہ: کینی ''کوئی شخص فوت ہو جائے اس کے بعد وارث اس کے یا اور کوئی (۱۷) صدقه کریں اس صدقه کا ثواب روح میت کو مجتیں تو جرائیل وہی صدقہ ایک نوری طباق میں رکھ کر قبر پر جا کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہانے قبر والے یہ ہدیہ لوتہمارے اہل نے بھیجا ہے۔ پس وہ مردہ قبول فرما تاہے پس وہ نہایت خوش ہوتا ہے اور اس کے ہمسائے غمناک ہوتے ہیں کہ ہمیں پھی بیل ملا۔"

لُو تصدق على الميت او دعا له بعث الله تعالَى الى

هداية السائل صفحه ٢٠٩ مين نواب صديق حسن في اس مسلك كو مفصل بيان كيا ب- انهول. بهت مديثين كاهي بين كه "درحديث آمد البوهريولا:

ان رجلًا قال للنبي ان ابي مات و لم يوص فينفعه ان اتصدق عنه قال نعم رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجبه

و عن عائشه رضى الله عنها ان رجلًا قال النبي عَلَيْكِ ان امي افتلت نفسهاواراها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجران تصدقت عنها قال

و عن ابن عباس ان رجلًا قال رسول عَلَيْكُ ان امي توفيت اينفعها ان تصدقت عنها قال نعم قال فان لى مخرفا فانا الشهدك انى قد تصدقت به عنها\_ رواه البخاري

(بدلية السائل صفحه ۴۰ بمطبوعهد رمطيع رئيس المطابع شاججهاني واقع بحويال ان حديثوں كا مطلب يہ ہے كە د حضورت يو چھا گيا كەصدقەميت كے لياجائ تو پېچا، كنبير،ميت كوفائده موتا ب مانبير،آپ نے فرمايا: بال فائده موتا ہے۔' آ گے صفحہ ۴۱۰ ميں لکھتے ہيں كه م شرح کنز گفته انسان مها میرسد که ثواب عمل عود برائے غیر بگرداند نماز باشدیا مروزه یا حج یا صله قرات قرآن یا جز آل از جمیع انواع برواین میرسد به میت نفع میدهد او مرا نزدیك اهل سنت انت

(بداية السائل صفحه ٢٠١ بمطبوعه درمطيع رئيس المطابع شابجهاني واقع بعوبإ

الَيِّكُرُ المُحْمُود

کو ہااس نے پورا قرآن شریف ختم کیا'' تو کیوں نہ میت کے لیے باعث نجات ہوگا اور پنج شنبہ وعیدین کی بابت کچھ عرض کردیا گیا ہے اور کچھ عرض کرتا ہوں وہ بیا کہ جب علم صدقہ کا عام ہے جس وقت کیا جائے جائز ہے منع نہیں تو جمعرات وعیدین میں بھی منع نہ ہوگا۔

### ارواح مومنین کاجمعرات کواینے گھروں میں آنا

ربی یہ بات کدان دِنوں میں ضرورصدقد کیاجاتا ہے۔ کیا جبہ سے سواس کی وجہ بیہے: عن ابن عباس يقول اذا كان يوم عيد او يوم جمعة او يوم عاشورا او ليلة نصف من شعبان تاتي ارواح الاموات و يقومون على ابواب بيوتهم فيقولون هل من احد يذكرنا هل من احد يترحم علينا هل من احد يذكر غربتنا يامن سكنتم بيوتنا و يامن سعدتم بما شقينا و يا من اقمتم في اوسع قصورنا و نحن في ضيق قبورنا و يا من استذللتم ايتا منا و يامن نكهتم نسائنا هل من احد يتفكر في غربتنا و فقرنا كتبنا مطوية و كتبكم منشورة.

(خزانة الروايات هكذا في دقائق الاخبار صفح ١٠٤٠)

ترجمه: لیعن "ابن عباس فرمات بین که جب موتا ہے دن عیدیا جعه یاعاشوره یا شب قدر کا مردول کی روطیل اینے دروازے پر آ کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کوئی ہے جوہمیں یا دکر ہے ہم پر رحم کرے ہماری غربی کو و کھے جوال گھرول میں زندہ وارث ہوتے ہیں ان کورورِ میت اس طرح کہتی ہے کہتم ہمارے گھروں میں رہتے ہو ہمارے مال سے چین یاتے ہوتم فراخ مکان میں رہتے ہوہم تنگ قبروں میں رہتے ہیں مارے تیموں کوتم نے ذلیل کیا ہے۔ ماری عورتوں کوتم نے نکاح کرلیا، ہے جو ہاری غربت کوسو ہے ہارے اعمال نامے لیٹے گئے ہیں تمہارے ابھی کشادہ ہیں۔"

السلام عليك يا ولى الله هذه هدية فلان بن فلان اليك قال فينلا لا قبره و اعطاء الله الف مدينة في الجنه و زوجه الف حورا و اليه الف حلة و قضى الفحاقية. "شرح اوراد" اور "بيهق" ميں بھی بيروايت ہے۔

ترجمه: " "كها حضرت الس في فرمايا: رسول خدان كرجس وقت كوئي آدي ميت كى نيت سے صدقه كرتا ہے۔الله تعالى جرائيل كوفر ماتا ہے كه اُس کی قبر کے پاس ستر ہزار فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ ای طرح کہ سب کے ہاتھ میں نور ہو بیفر شتے اس صدقہ کواس مردہ کی قبر کے یاس لے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں انسلام علیك یا ولی الله فلال تخص نے یہ مدیر بھیجا ہے۔اس سے اس کی قبرروش ہوجاتی ہے۔اللہ تعالی ہزارشہراس کو بہشت میں دیتا ہے۔ ہزارحوریں شادی کے لیے دیتا ہے۔ ہزارطہ پہنا تا ہے۔ ہزار حاجت برلاتا ہے۔"

یں دانش مندوں نے اس بات کا نتیجہ یالیا ہوگا کہ جو کسی مسلمان کو کھانا کھلا نے یا پانی پلائے اگرفوت ہوتواس کی روح کو بخشے تو وہ کیونکر دوزخ میں رہ سکتا ہے۔ز ہے نصیب اس شخص کے جوسال بسال (۱۸) یا ماہ بہ ماہ (۱۹) یا ہفتہ دار (۲۰)صدقہ کرتا ہے۔ اور مردوں کی

جب که ثابت ہوا کہ صدقہ کرنا اور قرآن پڑھ کر بخشا دونوں میت کو فا کدہ دیے ہیں تو بوقت کھانا کھلانے کے پچھ قرآن بھی پڑھا جائے۔زیادہ نہیں تو صرف تین دفعہ ہی قل شريف يره اليسدوه بھي قرآن كا حكم ركھتا ہے۔جيسا كە " بخارى" ميس ہے:

قال رسول الله عَلَيْكُ قل هو الله احد تعدل ثلث القران.

(هكذا في المشكوة صفحه ١٨)

لعنی' 'قُل شریف تیسرا حصه قرآن کے ثواب میں ہے جس نے تین دفعہ پڑھا۔

عيدين (١٩) گيارهوي (٢٠) جعرات

ذكرنيس آياجيساكه كيرك اوركهان كابعينه يهنج كاذكر آياب -اورنه عي ينقذي وبال كام آتى عدوم لا ينفع مال و بنون- بال ال كاثواب ضرور بنجاع فتم الرينيس

## دسوال، تيجا، حاليسوال كابيان

خداتعالی فرما تاہے:

والذين جاؤ من بعدهم ليقولون ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذين سبقون بالايمان.

ترجمه: لینی "وه لوگ جو بعدان کے آئے ہیں کہتے ہیں کہاہے رب ہمارے بخش ہمیں اور ہارے ان بھائیوں کو بھی بخش جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں،ساتھ ایمان کے۔''

اس سے معلوم ہوا کہ مُر دوں کے لیے دعا مانگنا ضروری ہے۔ زندہ کی وعاہے وہ يض على حضور عيد المرمات مين

> امتى امة مرحومة تدخل قبورها بذنوبها و تخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المومنين لها.

رواه الطبراني في الاوسط عن انس هكذا في شرح الصدور صحي ١٢٨ رَجمه: ليعني "حضرت انس فرمات بين فرمايار سول اللَّمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ في ميري امتِ مرحومہ ہے قبروں میں گناہ لے کرداخل ہوتی ہے۔ جب فکے گی یاک نکلے کی گناہوں سے ان کے گناہ بسبب استغفار مومنوں کے دُور ہو جائیں گے۔"

آج كل كے نے فرقے والے بجائے إستغفار ألٹے ماں باب كو كافر مشرك التي اين آپ كومرايت ياب جحتي ال كما قوله تعالى: انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله و يحسبون انهم مهتدون.

اس سےمعلوم ہوا کہ جن دنوں میں روح گھر آتی ہےان دنوں میں صدقہ ضرور کرناچاہیےتا کہروح خوش ہوں۔

"دستورالقضاء "مين" فآوي نسفيه "سيمنقول ہے:

ان ارواح المؤمنين ياتون في كل ليلة الجمعة و يوم الجعة فيقومون بفناء بيوتهم ثم ينادى كل واحد منهم بصوت حزین یا اهلی و یا اولادی و یا اقربائی اعطفوا علينا با الصدقة. الخ

(ترجمه) یعنی "ارواح مومنین هرجعرات وجعه کوایخ گھروں میں آتی ہیں اور غمزدہ آواز سے پکارتی ہیں کہاہے میرے گھر والو! اے میری اولا د! اے میرے قریبیو! ہمیں صدقہ دو۔ ہم اس لیے ان دِنوں میں صدقہ كرتے ہيں تا كدارواح ميت خوش ہوجا ئيں۔'

غیرمقلدین کے امام جبکہ ان کے سامنے کھانا آجائے تو ان کومبر کیے آسکتا ہے۔ بیتو کھانے پر جان دیتے ہیں انہوں نے سوچا کہ کھانا سامنے دیکھ کر ہم سے صبر تو ہونہیں سکتا۔ چلوختم درودکو ہی منع کرو کہدو کہ بیہ جائز ہی نہیں کھانا کھا کر دعا مانگا کریں گے۔ بے علموں کواتن سمجھنہیں کہ جب کھانے کانشان ہی کھا کر کم کردیا تو بخشے گا کیا خاک۔

یں لائق یہی ہے کہ پہلے کھانا سامنے رکھ کر کلام البی سے پڑھا جائے پھراس کھانے اور کلام الہی کا ثواب روحِ میت کو بخشا جائے۔ پھر جن کو کھانا دیا گیاہے وہ اس جگہ کھائیں یا گھرلے جا کرکھائیں۔کھا کرخدا کاشکر بجالائیں۔

الحمد لله الذي اطعمنا و سقينا و جعلنا مسلمين.

رويبير يركيول تبين حتم يراهة اس كابيان

بعضے کم فہم بیاعتراض کرتے ہیں کہ روپیہ پیسہ پر کیوں نہیں ختم کہتے۔سواس کا مخضر جواب یہ ہے کہ ان پراس واسطے ختم نہیں پڑھتے کہ اس کا بعینہ مردوں کے پاس پہنچنے کا

النِّ كُوُ المَحْمُود

میں ارواح اموات آتے ہیں۔

حضرت شاه عبدالعزيز في القيرعزيزي "صفحه ١٠ مين لكهاب: "نیز دارد است که مرده دران حالت مانند غریقی ست که انتظام فریاد مرسی می برد و صدقات و ادعیه و فاتحه دمرین وقت بسیام بکام آدمی آید و ازین جاست که طوائف بنی آدم تاً يك سأل و على الخصوص تا يك چله بعد موت درين نوع امداد كوشش تمام مى نمايد\_"

(تفيرعزيزى فارى تفيرسوره انشقت زيرآبيرو الْقَمَوِ إِذَا اتَّسَقَ آيت: ١٧، جلد: ١٧، صفحه: ١١٣مطبوعه مكتبه حقانيه كانى رودْ كوئيه،ايينا (اردوتر جمه ) جلد ٢٠ ،صفحه: ٧٤ امطبوعه التي اليم سعيد كمپنى ادب منزل پاكستان چوك كراچى ) "شرحرزخ"میں ہے:

> ينبغي ان يواظب على الصدقة للميت الى سبعة ايام و قيل الى اربعين فإن الميت يشوق الى بيتة.

لعنی ' لائق ہے کہ صدقہ پر ہمشکی کی جائے میت کے لیے سات روز تک بعضے کہتے ہیں کہ چالیس روز تک ہرروز صدقہ دیا جائے کیونکہ ميت كوچاليس روزتك نهايت شوق ربتا بهايخ كمركا-" اس دلیل سے تیجا، دسوال، جالیسوال بھی ثابت ہوا۔ فھو المراد۔ ا یے مجموعه قاوی صفحه ۹ میں شاہ عبد العزیز (۲۲) فرماتے ہیں:

تکاح کیاتم نے ماری عورتوں کو، کیا ماری غربت کا فکر ہے اور شک دی کا مارے اعمال نامه ليط كي تمهارے كشاده بيں يا معلحاً-

پس جب مُر دول کا جمعرات وعیدین وغیره میں درواز ہر آ کرسوال کرنا ثابت ہوا۔اگران کو پچھنہ دیاجائے تو کیاوہ بددعانہ کریں گے۔ ناراض شہوجائیں گے۔افسوس ان لوگوں پرجنہوں نے اپنے آباؤ اجداد کو مايوس ركها\_ (امام الدين كوثلوي)

شاه عبدالعزيزو القمو اذا تسق كي تغير من لكه ين "صدقات و ادعيه و فاتحه دريس وقت بسیار بکار او مے آیں'' (ترجمه) لعنی دو چقیق انہوں نے پکڑا شیطان کو دوست سوائے اللہ کے اور کمان کرتے ہیں کہوہ ہدایت پر ہیں۔"

لائق تھا کہ کچھ ماں باپ وا قارب کوصدقہ یا استغفار سے مدد کی جاتی تا کہوں گنهگار بھی ہوں تو بھی بخشے جائیں۔جیسا کہ ابی سعید خدری سے روایت ہے۔ قال رسول الله عُلِيله عَلَيْكُ يتبع الرجل يوم القيمة من الحسنات امثال الجبال فيقول ارنى هذا فيقال باستغفار ولدك لك.

رواه الطبراني في الاوسط والبيهقي كذا في الشرح الصدور صحيً (ترجمه) لینی "حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرد کو دن قیامت کے نیکیاں پہاڑوں کے برابرملیں گی وہ کہے گا پہ کہاں ہے آئیں، کہا جائے گا تير فرزندنے تيرے ليے استغفار کي تھي۔" لی ضروری ہوا اُس سے کرمُر دہ ماں باپ کے لیے صدقہ ودرود و فاتحہ استغفار سے مدد کی جائے زیادہ نہیں تو جمعرات <sup>(۱۱)</sup>، محرم ،عیدین کوترک نہ کیا جائے کیونکہ ان د<mark>ِنول</mark>

(۲۱) "خزانة الروايات"يل ب:

عن ابن عباس رضى الله عنه يقول اذ كان يوم عيد و يوم جمعه او يوم عاشوره او ليلة نصف من شعبان تاتي ارواح الاموات و يقومون على ابواب بيوتهم فيقولون اهل من يترحم علينا هل من احد يذكر غربتنا يامن سكنتم بيوتنا يا من سعدتم بما شقينا يامن انتم في اوسع قصورنا و نحن في ضيق قبورنا يامن استذللتم ايتنا مناديا من نكحتم نسأنا هل من احد يتفكر في غربتنا و فقرنا كتبنا مطبوتيه و كتبكم منشورة.

(هكذا في كنز العباد و دقائق الاخبار الامام الغزال)

ملخصاً لینی 'ابن عباس فرماتے ہیں کہ عید کے روز، جمعہ کے، عاشورہ کے دنوں میں، شب قدر میں مُر دول کی ارواح اپ گھرول کے دروازہ پرآ کر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کیا کوئی مدد کرتا ہے۔ ہاری غربت کواے ہارے گھروں کے رہنے والوتم كشاده كمرول ميس رج بو- بم منك قبرول ميس وغيره وغيره -

ميلا ومصطفى سأينيان

اما اگر کسے از ملك خود طعام كند در حلق رانجوراند به شبه حلال بود - زير آنكه آنحضرت بي بروح حمزه طعام شام، سيوم، و دهم، روز شش ماه و سالها داده و اصحاب نيز اين چنين كرده اند هر كه ازين منكر باشد فعل رسول اليه و اصحاب منكر شده باشد

نیز "طرانی" نے ابن عمر سے روایت کیا ہے:

قال رسول الله عَلَيْكُمُ اذا تصدق احدكم يصدقة تطوعا فليجعلها عن ابويه فيكون لهما اجرها ولا ينتقص من اجره شيئا. كذا في شرح الصدور صفيه ١٢٩٥

جمد مین ''جب کوئی نفلی صدقہ آپنے ماں باپ کی طرف سے کرے تو ان کا اجراس کے ماں باپ کو ملے گا۔ صدقہ دینے والے کو بھی خسارانہ ہوگا۔ اس کو بھی ویسا ہی تو اب ہوگا۔''

بیانہ کہیں کہ حضور نے سامنے رکھ کر دعانہیں گی۔ دعا کی ہے۔ دیکھو''مشکلو ق'' ملی ۵۳۰

عن ابی هریرة قال لما کان یوم غزوة تبوك اصاب الناس میجاعة فقال عمر یا رسول الله ادّعهم بفضل ازا و ادهم ثم ادع الله لهم علیها بالبر کة فقال نعم. فدعا بنطع بنسبط ثم دعا بفضل ازوادهم فجعل الرجل یجئ بکف ذرة یحئ الا خر بکسرة حتی اجتمع یحئ الا خر بکسرة حتی اجتمع علی النطع شیئی یسیر فدعا رسول الله با کبر کة. الن مختراس کا یہے۔" دوایت ہایو ہریرہ سے جب بوادن غروہ تبوک کا پنچی۔ محتراس کا یہ ہے۔" دوایت ہایو ہریرہ سے جب بوادن غروہ توک کا پنچی۔ دوایت ہایو ہریرہ سے جب بوادن غروہ توک کا پنچی۔ دوایت ہایول کو گول سے بچا ہوا تو شہ (یہاں کردا کی آب نے اس ر۔ 'الخ

آمرے زیامت و تبرك بقبوم صالحین و امداد ایشان بامداد اوب و تلاوت قرآن و دعا خیر و تقسیم طعام و شیرینی اموم مستحسن و خوب است باجماع علماء و تعین مروز عرس برائے آنست که آن مروز تذکره انتقال ایشان میباشد از دام العمل بدام الثواب والاهر مروز که این عمل واقع شود موجب فلاح و نجاتست و خلف مرا لازم است که سلف خود مرا باین نوع بر و احسان نماید چنانچه دم احادیث مذکوم است که ولد صالح یدعوا له و تلاوت قرآن و اهدی مرا عبادت قرام دادن بر کمال بلادت و افراد جمل است

(ترجمہ) ''زیارتِ قبور اور برکت حاصل کرنا زیادت قبورِ صالحین سے اور
استمدادصالحین سے کرنا، تلاوت قرآن حکیم اور ثواب رسانی کے
ذریعہ سے اور دعائے خیر وتقسیم طعام وتقسیم شیر بنی یعنی یہ امور
باتفاق علاء بہتر ہیں اور تعیین روز عُرس کی طرف اس وجہ سے ہوتی ہے
کہ وہ دن یادگار ہوتا ہے کہ اس دن انہوں نے دارالعمل سے
دارالثواب میں انقال فر مایاور نہ جس دن یم کی کیا جائے باعث فلاح
وسبب نجات ہے اور خلف (بیٹے یا جانشین) کو لازم ہے کہ اپ
مسلف کے ساتھ اس طریقہ سے نیکی واحسان کریں چنانچہ احادیث
میں مذکور ہے کہ وَلَدِ صالے (یعنی نیک بیٹا) اپنے باپ کے لیے دعا
کرتا ہے اور یہ خیال نہایت جہالت ہے کہ تلاوتِ قرآن و ثواب
رسانی اہلی قبور کی عبارت ہے۔''

( فآویٰ عزیزی اردومتر جم صحی ۵۳۳،۵۳۳،۵۳۳،۵۳۹مطبوعه ایچایم سعید کمپنی ادب منزل، پاکستان چوک، کراچی) اب غیر مقلدین شاه عبدالعزیز پرلگا ئیس فتو کی کیالگاتے ہیں۔ ''خلاصة الفقه'' میں بحوالہ'' زادالبیب'' لکھاہے

اہل سنت و جماعت نے جان لیا ہوگا کہ کھانے پر قرآن سے چندآیات پڑھ کہ ا مانگنی روح میت کو تواب اس کلام الہی وصدقہ کا بخشاس کے لیے بخشش خدا سے طلب کرا مطابق سنتِ حمیدیہ کے ہے منع نہیں طبی کے قول کا جواب گذر چکا ہے۔ قولیہ: ''یم مجلس جومتصارف ان شہروں میں ہے۔ بدعت اور مکروہ ہے اس لیے کوئی والا شرعیہ اس کے ثبوت پر قائم نہیں ہیں اور جوامر کہ ایسا ہو وہ بدعتِ سیّے اور نامشروں اللہ ہے۔ ادنی درجہ بدعتِ سیّے کا مکروہ ہے۔ قال ابن العاج فی المد حل "النے

#### قول ابن الحاج کے بیان میں

اقول: ابن الحاج كى بابت پہلے بھى كچھ عرض كرچكا ہوں اب مختصر سنتے شنخ عبد الحق محط د ہلوى اپنى كتاب "مَا ثَبُتَ بِالسنه" كے صفح ٣٣ ميں فرماتے ہيں:

و لقد اطنب ابن الحاج في المدخل في الانكار على ما احدثه الناس من البدع والاهواء والغناء بالالات المحرمات عند عمل المولد الشريف. الخ

(ما ثبَتَ بِالسَّنَةِ،عربی، صفحه ۲۹۰، اردورَجه سفیه ۸۱مطبوعه دارالا شاعت اردوبازار کملا (ترجمه) ''البته تحقیق این الحاج نے ''مرخل'' میں بہت انکار کیا ہے۔ ان چیزوں پر کہلوگوں نے میلا وشریف کے وقت طرح طرح کی بدعات اورآلاتِ محرمہ کے ساتھ گانا بجانا ایجاد کیا ہے۔''

پس نالف کے لیے بیولیل بھی کافی نہ ہوئی کیونکہ اس نے تو آلاتِ محرمہ کوٹا ہے۔اصل میلا دکوٹہیں۔

فا کہانی کوعلم نہ (۲۳) ہونے سے میلا دنا جائز نہیں ہوسکتا۔علامہ سیوطی فرماع

(۲۳) مولوی عبرالحی فرماتے ہیں: "ذکر مولد فی نفسه امریست مندوب خواہ به سببود" در تُحیر الازمنه یا بسبب اندس اجٹل زیر سند شرعی دس کیسے المیش سما منکو نشدہ مگریك ا قلیله که سرب النوع آن حائفه تاج الدین فاکه آنی مالکم است و او سما طاقتے نیست که

کردیشخ ابوالفضل ابن تجرف اس کو صدیث سے تابت کیا ہے۔ 'وہ کھتے ہیں:

و قد ظهر لی تخریجها علی اصل ثابت و هو ما ثبت فی الصحیحین من ان رسول الله علیہ قدم المدینة فوجد الیهود و یصومون یوم عاشراً فسالهم فقالوا هذا یوم اغرق الله عالی فرعون فیه و نجا موسی فنحن نصومه شکر الله تعالٰی فقال انی احق بموسی منکم فصامه و امر بصیام.

تعالٰی فقال انی احق بموسی منکم فصامه و امر بصیام.

ترجمہ: لیخی ''جھکواس کی اصل ثابت ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ ''بخاری' ''دمسلم' شمن ہے کہ جب نی گائی المیہ المیہ الیہ کہ دسویں میں ہے کہ جب نی گائی المیہ المیہ الیہ کے یہودکود یکھا کہ دسویں تاریخ محرم کوروزہ رکھتے ہیں۔ حضور عیالہ اللہ الیہ کیوں اس دن روزہ رکھتے ہو یہود نے کہا: آئی کے روزفرعون کو خدا نے غرق اس دن روزہ رکھتے ہیں۔

آپ نے فرمایا کرتم سے زیادہ موئی سے علاقہ ہم کو ہے۔ آپ نے بھی روزہ رکھتے ہیں۔

آپ نے فرمایا گرتم سے زیادہ موئی سے علاقہ ہم کو ہے۔ آپ نے بھی روزہ رکھتے ایس نے دوزہ رکھا گوری کی کہ کہا۔''

پی علاوہ اور ثبوت کے اس طریق ہے بھی ثابت ہوا کہ دن معین کرنا اور اس روز خوتی کرنی اس میں پچھ عبادت کرنی خدا کی یاد میں لگار ہنامتحب ہے۔قادہ سے روایت ہے:

= مقابله بعلماً مستنبطین که فتوی به ندب ذکر مولد دادند کند پس قولش درین باب معمبر نستد" (مجوعة قاوی جلد استاد علی الفالث صفحه ۱۲۸)

(ترجمہ: "ذو کرمولد فی نفسہ مندوب ہے چاہے حیوالاز مند (خیرالقرون) میں وجود کی وجہ ہے ہویا سند شرگا کے تحت اندراج کی وجہ ہے اور کسی نے اُسے مندوب ہونے ہے انکار نہیں کیا ہے مگرا یک چھوٹے گروہ نے جن کا سرغنمتاج الدین فاکہانی مالکی ہے اور اُس کو علائے مستنبطین کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے جنہوں نے ذکر میلادے مندوب ہونے کافتو کی دیا ہے لیں اس کا قول مانے کے لائق نہیں۔"

(فاون)عبرالحي كتاب الحظو والإباحة جلدوهم صفحه ١٩٣١،١٢٢، مطبوعه الحجاميم سعيد كميني ادب منزل پاكتان چوك كراچي)

یے تھا کہلسِ سرود وغیرہ میں ذکرِ میلا دشہ وع کر دیا جاتا تھا۔انہوں نے ایسی مجلس میں ذکر میلا دمنع کیا ہے۔ورنہ جس کی قرآن وحدیث میں نظیریں کثرت سے مل سکیں ان کا وہ کب انکار کر سکتے ہیں۔حضرت مولانا مولوی محمد مظہر صاحب نقشبندی مجددی دہلوی مدنی "مقامات سعيدية على اين والدماجد قدس سوة كحالات مين فرمات بين عبارت

> میفرمودند که خواندن مولود شریف و قیام نزدیك ذکر ولادت باسعادت مستحب ست و درين باب ساله خاص دام ند و دوم ان تحقیق فرمودند که منع حضرت مجدد صاحب والنيخ از مولود خواني محمول بر سماع و غناء است لا غير انتهت بحر وفهأ

قولة صفيها: " قاضى ثناء الله في الين الفير مظهرى "مين عرس كونع فرمايا بـ لا يجوز "الخ اقول: يهله ديمنا حاسي كموس كيا چز ہے كس كو كہتے ہيں عرس بسال بعد مونا اس تاریخ پرجس تاریخ میں صاحب قبر کا انتقال ہوا ہے۔اور ثواب تلاوتِ قر آن و دعائے فر وصدقہ واستغفار سے میت کی مدد کرتی۔ اب بتائے کہ اس میں کون سی چیز ناجائز ہے دعائے خیر وصدقہ واستغفار سے میت کو فائدہ پہنچنے کا ثبوت تو میں پہلے لکھ آیا ہوں۔ وہاں ويكي اعاده كى ضرورت نهيل \_ رباسال بدسال قبريرة نااس كى بابت سنئے \_

ان رسول الله عَلَيْكُ كان يأتى قبور الشهداء راس كل حول فيقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار والخلفاء الاربعة هكذا يفعلون. تفيركيرجلره صفح ٢٠٦

(ترجمه) یعنی و حقیق رسول خداماً المالیا سال به سال آیا کرتے تھے۔شہداء کی قرول يراوريه كهاكرت ته\_السلام عليكم بما صبوتم فنعم عقبى الدار اورابوبكر صديق وعمر وعثان وعلى ( رُوَالَيْنَ ) بهي ايها بي كيا " = = 5

ان رسول الله عَالَيْهُ سئل من صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت و فيه انزل على. رواه ملم جلاص هم انزل على.

(ترجمه) لینی "پوچھا گیا آپ سے پیر کے روزے کی بابت تو آپ نے فر مایا كه جس روزيل پيدا موامول أى روز جھ پروى اترى-"

پس حضور مُلَاثِيَّةِ کَا بِنِي ولاً دت کے دن روز ہ رکھنے سے ہمیں بھی پیلازم ہے ک اس روز کچھ عبادت کریں روزہ رکھیں یا صدقہ کریں پجلس قائم کر کے آپ کے اوصاف جن کی ہمیں خوشی ہے۔ نائیں یاسنیں کیونکہ ہم پر بھی خدا کا بہت احسان ہے کہ خدا نے ہم ايماني بيجاجور حمة للعلمين بـ

لقد من الله على المؤمنين.

میلاد کی مذکورہ بالاحدیث نظیر ہے۔

**قوله**: ''چنانچه حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی'' الخ\_

#### قول مجد دالف ثانی کے بیان میں

**اقول**: مجد دصاحب کا انکاراس مجلس سے تھاجس میں اور بھی منہیات ممنوعات تھے در اصل ميلا دكوه مجهى منعنهين فرماتير ديھووه فرماتے ہيں:

امروز طعام هائے متلون فرمودہ ایم که بر مروحانیت آن سروس عليه الصلوة والسلام بپرند و مجلس شادي سازند الخ · مكتوبات ' جلد ثالث مكتوب صد وششم نيز مكتوبات جلد ثالث صفحه ١١٦ مكتوب مفتادودوم ملاحظه فرماوين وهو هذا

"ديگر دس بأب مولود خواني اندس اج يافته بود دس نفس قرآن خواندن بصورت حسن دم قصائد نعت و منقبت خواندن چه مضائقه است" الح\_

مجد دصاحب کا قول بھی آپ کو مقید نہ ہوا۔ جن کو مجد دصاحب نے منع کیا تھا۔ ا

الَنِّ كُوُ المَحْمُود

113

یمی مطلب ہے کہ عید کی سی خوشی نہ کرویا عید کی طرح سال بیسال میں ہی نہ آیا کرو۔ بلکہ اور وقت بھی آیا کرو۔

# قبرول پرروشنی کابیان

فوله: لعن الله زائرات القبور والتخذين عليها السرج والمساجد الخر افتول: مولاناان الفاظِم تبهے وقی حدیث ہی ہیں ہاں ایک ضعیف حدیث اس طرح ہے: والمتخذين عليها المساجد السرج.

اب سنت اس مديث كا حال اس كى سند ميس ابى صالح جس كوباذام ياباذت کہتے ہیں غیر مقلدوں کے علامہ ممس الحق "عون المعبود شرح ابو داؤد" کی جلد الفصفي ١١٢ مين لكصة بين:

> فان ابا صالح هذا هو باذام يقال باذات مولى ام هاني بنت ابي طالب.

> > اور سیجھی لکھاہے:

و قد قيل انه لم يسمع من ابن عباس.

یعن"اس نے ابن عباس ہے ہیں سنا۔"

" تقريب التهذيب" مين لكهاب:

ابو صالح مولى ام هاني ضعيف مدلس من الثالثة.

لعنی "ابوصال صعیف اور مدلس ہے۔"

"تہذیب التہذیب"صفحہ ۲۱۲ جلداول میں ہے:

قال عبدالحق في الاحكام ان اباصالح ضعيف جدا انكر عليه ذالك ابن القطان في كتابه وقد قال الجوزقاني انه متروك قال الازدري كذاب قال ابواحمد الحاكم ليس بالقوى عندهم. وہ بھی سال بہسال شہداء کی قبروں پر جایا کڑتے تھے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ سال بہسال قبرستان میں جانا صدقہ وخیرات واستغفار سے امدادِ اموات کرنی منع نہیں۔

نيز'' زبدة النصائح'' صفحة ٣ ميں شاه عبدالعزيز صاحب حديثِ مذكوره بالا ہے ہی تعین عرس جائز فرماتے ہیں۔ و هو هذا۔ "آسے (۲۳) زیاست" الح- (زبرة الضاع صغیم مطبوعہ در مطبع محمدی ، کانپور، من اشاعت ۱۲۶۷ ہجری چنانچہ پہلے مجموعہ فتا وی سے میں لکھ چکا ہول وہاں دیکھیں ایسا ہی شاہ عبدالعزیز نے اپنے فتاوی صفحہ ۴۰ میں سوال عرس کے جواب میں لکھا ہے۔ قاضی ثناء اللہ نے بھی اینے خیال سے بیلکھا ہے۔اس واسطے کہ قبر کو سجدہ اور طواف جائز نہیں، قبر کومسجد نہ بنا ئیں،عید کی طرح خوشی نہ کریں۔ان کا بیا پنا خیال بھی ہمیں مفنہیں۔ کیونگہان کا یہی مطلب ہے کہ قبر کو سجدہ نہ کریں عید کی طرح خوشی نہ کیا کریں ایا کون کرتے ہیں وہ جو جاہل ہیں سال بہ سال جمع ہو کرصدقہ و خیرات و تلاوت قرآن و استغفارِمیت کوانہوں نے نہیں منع کیاان کی عبارت کوغور سے دیکھئے۔

مولانا مولوي عبدالحي صاحب في اييز "فقاوي" صفحه ع جلدسوم مين اسي سوال کے جواب میں عرس کو جائز اور مستحسن لکھا ہے۔ اور صدیث لا تجعلو ا قبری عیداً (۱۵) م

(۲۲) پورى عبارت اس كى يهلي كرريكى بـــــــــامام الدين عفى عنه

اول توبيديديث بى ضعيف بي بهلاس كى سندككهو چرپيش بھى كرنا خدانے جب كها ب: ولو انهم اذا ظلمو انفسهم جاؤك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدو الله توابا رحيما

(ترجمه) لینن د جن لوگول نے ظلم کیا تھا اپنے نفول پراگر آتے حضور کا پیٹی کے پاس بخشش ما تگتے الله سے اور حضور بھی ان کے لیے بخشش ما تکتے تو اللہ کو بیشک پاتے تو بہ قبول کرنے والا اورمبر بانی کرنے والا۔"

دیکھواس میں حضور کے پاس آنے کا حکم ہے۔خواہ وہ ایک ہویا دویا جماعت کی جماعت جتنے بھی كَنْهَكَار مِول سب كوحضور تَأْفِيَةُ كَ باس جانے كاحكم موتا ہے عام ہے كه آپ روبرو موں يا پوشيده جس معلوم ہوا کہ قبروں پرجع ہو کر جانا منع نہیں۔ ۱۲ فانوسوں کا جلانا پیربھی تعظیم و تکریم ہے ہے اور مقصود اس میں اچھا ہے۔اور نذرروغن وسمع کی اولیاءاللہ کے لیے جوان کی قبروں کے یاس جلایا جاتا ہے۔ ریجھی ان کی تعظیم ومحبت کے لیے ہے اور پیرجائز ہے۔اس سے منع کرنالائق نہیں۔"

اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کی قبروں پر چراغ روثن کرنامنع نہیں بلکہ موجب نجات ہے۔ "حديقة الندبيب شرح طريقة محدية "ميل ع:

> اخراج الشموع الى راس القبور بدعة و اتلاف كذا في البزازية انتهم وهذا كله اذا خلاعن الفائدة و اما اذا كان في موضع القبور مسجدا او كان القبور على الطريق او كان هناك احد جالس او كان قبر ولى من الاولياء او عالم من العلماء المحققين تعظيما لروح المشرفة على تراب جسده كاشراق الشمس على الارض اعلام للناس انه ولى ليتبركوا به و يدعوا الله تعالٰي عنده و يستجاب لهم فهوا مرجائز لا يمنع منه والاعمال بالنيات.

(زجمہ) یعن'' قبر کے نز دیک چراغیں روثن کرنا بدعت واسراف کرنا مال کا ہے جیسا کہ ' فقاوی بزازیہ' میں ہے۔ بداس صورت میں ہے جبکہ فائده نه ہولیکن جبکہ قبرول میں مسجد ہویا قبرستان راستہ میں ہویا وہاں كوئى بيٹےا ہو يائسي ولي كي خانقاہ ہو يائسي عالم كامقبرہ ہوتو چراغ روثن کرنا اور لے جانامنع اور بدعت نہیں۔اگر کسی بزرگ کی قبر ہوتو وہاں روتنی کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تا کہ معلوم ہو جائے کہ یہ متبرك مقام ہے استجاب (قبولیت) كاموجب (لازم كرنے والا) ہاں نیت سے قبر کے پاس چراغ جلانامنع نہیں کیونکہ کام نیت پر موقوف ہے۔' (حدیقہ ندیہ جلد اصفی ۲۲۹)

الیابی" میزان الاعتدال" جلداول صفحه ۱۸ میں ہے۔ جب ابوصالح کا حال من چکے ہو کہ وہ سخت مجروح ہے پھراس کا سنتا بھی حضرت ابن عباس سے ثابت نہیں تو پھر کیونگر اس کی روایت سے دلیل بن عتی ہے۔ مساجد قبور کا تو کوئی اختلاف نہیں وہ سب کے نز دیکے منع عرس وغیرہ میں کوئی قبر پرنمازنہیں پڑھتا نہ کوئی قبر کوقبلہ تصور کرتا ہے۔ رہابزرگوں کے مزاریر چراغ روش کرنا سواس کی بابت عرض ہے کہ ولیوں کی قبروں پر چراغ روش کرنا كوئى منع نبيس بلكه يسنديدهُ خدااوررسول بــ خداتعالى فرما تاب:

و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب.

(ترجمه) لعنی "جونعظیم کرے اللہ کے نشانوں کی پس بیداوں کی پر ہیز گاری ہے۔" امام نووی 'نشوح مهذب' میں اور علامہ نوردین علی سمبودی نے 'نجواهر العقدين" مين تحريفر مايات:

لان علماء الدين من اعظم شعائر الله.

(ترجمه) لعني مالات دين اعظم شعائر الله مين-"

شاه ولى الله "الطاف القدس" مين لكهي بين كه

"شعائر الله عبارت از قرآن و پيغامبر كعبه و اوليا الله است و هر چه منتسب بخدا بود-"

اس سے معلوم ہوا کہ علائے دین اولیائے کرام کی تعظیم ضروری ہے۔ تفسیر''روح البيان "جلداول صفحه ٨٥٨ ميس ب:

> وكذا ايقا والقناديل والشمع عند القبور الاولياء والصلحاء من باب التعظيم لو لاجلال ايضا لك و لياء فاالمقصد فيها مقصد حسن و نذر الذيت والشمع للاولياء يوقد عند قبورهم تعظيما لهم محبة فيهم جائز أيضا لا ينبغى

(ترجمه) لعنی "اس طرح ب مزارات اولیاء و سلحاء کے نزد کی چراغوں کا جلانا

1

پس خلاصہاس کا بیہ ہے کہ ولیوں کی قبروں پر چراغ روثن کرنامنع نہیں بلکہ موہ اب ہے۔

وله: "مولوى اساعيل صاحب عالم صالح متقى" النح تا" تقوية الايمان نهايت المسالح متقى "النح تا" تقوية الايمان نهايت المسالح متقى "النح تا" تقوية الايمان نهايت المسالح متقوية المسالح متقوية الايمان نهايت المسالح متقوية المسالح متقوية الايمان نهايت المسالح متقوية المسالح المسالح متقوية المسالح متقوية المسالح ال

القول مولوى المعيل برنوى و يكنا بوياس كى كتاب "تقوية الايمان" برعمل كرفياله كو پاس د كفية اسكى كاعكم و يكنا بوتو كتاب "بون چال برلفكر وجال" صغيه ۱۹۸۳ ۱۹۸۵ اور" الا الا باطبيل" صغيه ۱۲ تا ما اور" دوگاژه" "خداكى لا عرصيول كى فتائى" اور" الكوكبة المعهاية" سل السيوف الهندية "و" فقاو كاحر مين شريف" مطبوعه طبيح المل سنت و جماعت بريلي و"الا العار" و يكور آپ كومعلوم بوجائع كاكر بينك ايسافن وائر واسلام سے فارج بي بشر كميا مندرجه عقائد كتاب" تقوية الا يمان" سے قوبرندكى بوب توبرم كيا بو

مولوی محمد حسین کے اشعار میں کوئی آیت، حدیث نہیں جو لائق جواب ہوناہ مجھی اس کا جواب شعروں میں'' تحقہ حنفیہ'' میں چھپ چکا ہے۔ و ھو ھذا:

مباح حسب روایت ہے محفلِ میلاد 💎 روا ازروئے درایت ہے محفلِ میلا کہ برم ذکر ولادت ہے محفل میلا ضرور موردِ رحت ہے محفلِ میلاد عدو کی جان پر آفت ہے محفلِ میلا شعائر اہل محبت ہے محفلِ میلاد کلید مخزن برکت ہے محفلِ میلاد در مدینهٔ رحمت ہے محفل میلا بیان تولد حضرت کا جس مقام میں ہو اس جگہ سے عبادت ہے محفل مبا رسول یاک نے بیہ خود بیاں فرمایا نہیں خلاف روایت ہے محفلِ ما ہوا جب ایباعمل صحابہ سے منقول کہاں سے کہتے ہو بدعت ہے مفل ملا سال بيرو يكھنے سے ركھتا ہے تعلق خوب زمیں پہ صورتِ جنت ہے محفلِ مبلا یہ مومنوں کی علامت ہے محفلِ میلا دردد براھ کے محبت کادے رہے ہیں شوت ادب سے بیٹھے ہوئے حاضر ین محفل میں ثبوت حسن عقیدت ہے محفل مبا ادب سے اپنے پیغمبر کا نام لیتے ہیں نثانِ الفتِ حفرت ہے محفلِ ما

ادب سے بیٹھتے ہیں اور ادب سے اُٹھتے ہیں قیام یمی ہے ضرور ایک امر مستحسن ہزاروں ایسے ہیں اہلِ علوم ماضی وحال تہارے منع یہ پھر کون اعتبار کرے محققانه نظر گر کرو تو ہو معلوم کوئی دلیل بھی ہے اور کوئی جت بھی کی فقیہ ومحدث سے کب بیٹابت ہے ندكون فلك عيملك اس جكهزول كريس نه کیول شگفته مویژ مرده دل یهان آکر جهال مو جلوه نما انبياء و شاه رسل جهال ہے فصلِ اللی کا شامیانہ بیا اباس کے بعد نہ دل میں بھی سمھناتم کوئی سبب بھی ہے معقول حضرتِ والا جوبرعقيده بي يال كس ليےوه شامل مول

رسول یاک کی حرمت ہے محفل میلاد وہ مستحب ہے تو سنت ہے محفل میلاد كہ جن كے قول سے حلّت ب محفلِ ميلاد كدان سے صاف اجازت محفلِ ميلاد پند اہلِ حقیقت ہے محفلِ میلاد جو کہدرہے ہو کہ بدعت ہے محفلِ میلاد کہ مصطفیٰ کی حقارت ہے محفلِ میلاد کہ بزم قدس کی صورت ہے محفلِ میلاد بہار گلشن صنعت ہے محفل میلاد وہ بارگاہ کرامت ہے محفل میلاد وہ برم گاہِ فضیلت ہے محفل میلاد كه جائے طعن وملامت ہے محفلِ میلاد کہ جس سے باعثِ نفرت ہے مفلِ میلاد کرے گا جس کوارادت ہے محفل میلاد

117

نہ کیوں شریک ہو جو ہر یہاں دل و جان سے کہ کار خیر سعادت ہے محفلِ میلاد

اب میں چنداشعار جناب صاحب جمت قاہرہ مجدد مِائة حاضرہ عالم الل سنت بھردین وطت قامع بدعت اعلیٰ حضرت مرشدنا و ماوانا مولانا مولوی مفتی حاتی احمد رضا فان صاحب بریلوی براکتفاکرتا ہوں۔ بیت دربارۂ میلادشریف:

ملحدوں کی کیا مروّت کیجیے چھیٹرنا شیطاں کا عادت کیجیے ذکر آیاتِ ولادت کیجیے ''یا رسول اللہ'' کی کڑت کیجیے رشمن احمہ پہ شدت کیجے ذکر اُن کا چھیڑئے ہر بات میں مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں فیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل

الَّذِ كُرُ الْمُعُدُ جانِ کافر پر قیامت کیے ہاں شفاعت بالوجاہت کیے اب شفاعت بالحبّت مجھے ہم غریبوں کی شفاعت کیجے جانب ماه پھر اشارت أس برے مذہب یہ لعنت کیے عشق کے بدلے عداوت کیے مومنو إتمام جحت كيج التجا و استعانت مجم گو شال اہل بدعت سکھے زندہ پھر یہ پاک ملت اولیاء کو حکم نفرت

کیجے چرچا آئیں کا صبح و شام
آپ درگاہِ خدا میں ہیں وجیہہ
حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب
اذن کب کا مل چکا اب تو حضور
طرک شہر ہے جس میں تعظیم حبیب
ظالمو! مجوب کا حق تھا یہی
والصحی، حجوات، الم نشرح سے پھر
یا رَسُولَ الله! دہائی آپ کی
غوث اعظم آپ سے فریاد ہے
یا خدا تجھ تک ہے سب کا مُنتلے

میرے آقا حضرتِ اچھے میاں ہو رضا اچھا وہ صورت کیجیے

# ابيات ازمولانامولوى عبدالسميع صاحب رام يورى

نہ ہوں شاد کیوں اہلِ دیں چار سُو بفضل من الله فلیفوحوا فدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے نبی ہم پہ بھیجا وہ ذیثان ہے کریں کیوں نہ ہم انبساط و سرور کیا ایسے سلطان نے ہم پہ ظہور خدا خود کرے جب صفات رسول بڑھیں ہم نہ کیوں مجزات رسول یہ اہلِ سخن کی مثل خوب ہے کہ محبوب کا ذکر محبوب بیری مراد بڑھے جو کہ میلادِ خیرالعباد کرے اس کی اللہ بوری مراد

امام القراء والمحدثين حافظ مسالدين ابن جرزى

حافظ محمرالدين ابن كثير

علامه سليمان برسوي

املولي حسن البحري

علامهابوالخيرسخاوي

علامه ابوالقاسم تمس الدين

سيدعفيف الدين شيرازي

علامهابن حجرعسقلاني

علامهابوالحن احدين عبدالله البكري

ستمس الدين محمرابن ناصرالدين دمشقي

علامه ابوالقاسم محمر بن عثمان اللولوي الدمشقي

-1

-9

-1+

-11

-10

-14

النِّ كُرُ المَحْمُود

شخ جلال الدين سيوطي -11

محمد بن على الدمشقي مصنف "سيرة شامي" -19

شخ شهاب الدين صاحب قسطلاني صاحب "مواهب لدنيه" وشارح سيح بخاري -10

> نورالدين على حلبي شافعي مصنف 'سيرت حلبي'' -11

علامه محمر بن عبدالباقي زرقاني مالكي شارح ''مواهب'' وغيره كتب احاديث - 17

> - 22 على بن سلطان محمد ہروي معروف بيملاً على قاري

انہوں نے مولد شریف میں ثابت کیا ہے عمل مولد شریف تمام ملکوں مصروشام و روم واندلس ومغرب وبلاد مندوستان ومكهدينه زادهما الله شوفاجميع بلاواسلاميه اور لکھااس میں ملا علی قاری نے کہاس محفل کی عظمت بیہے کہ کوئی مشائخ وعلماءاس میں شامل ہونے سے انکارنہیں کرتا اگر میں شار کروں جومیلا دکوجائز وستحسن کہتے ہیں تو مجھ ہے مو بی نہیں سکتا۔ اگر کسی کوشوق ہوتو دیکھئے" **انوار ساطعہ"**۔ جب میلا دشریف کوعلاء وصلحاء جائز فرماتے ہیں تو بموجب فرمانِ عالیشان تَالِیُّظُمُ اس بِمُل کرناواجب موا۔

روى عن ابى سلمه ان النبى عُلِيله سئل عن الامر يحدث ليس في كتاب ولا في سنة فقال ينظر فيه العابدون (٢٦)

(٢٦) محطين لكماع:

ما راي المسلمون حسنا فهو عند الله حسن خصوصاً اذا استمر في بلاد الاسلام والامصار لان العرف اذا استمسر نزل منزله لاجماع و كذا العادة اذا استمر و اشتهرت

لعنی ''جس چیز کومسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کے نزد یک بھی اچھی ہے۔خاص کر جب مسلمانول كملكول اورشهرول ميس بميشه جارى موجاتا ہے تو قائم مقام اجماع كے موجاتا ہادرای طرح عادت بھی جب ہمیشہ جاری ہواور مشہور ہو۔"

تواس کا بھی یمی حکم ہے۔اگر محفلِ میلاد کا ثبوت بہیات کذابیض سے تسلیم نہ کیا جائے تو بھی اس کے جواز اور استخباب کے واسطے ممل صلحاء وعلماء وفقرا واولیاء ومشاکح امت عموماً وخصوصاً شرقا وغرباً وجنوباً وشالاً مارے لیے کافی ہے۔ (امام الدین کو طوی)

من المؤمنين. (سنن داري).

زجمه: لینی "نیمنالیلاً بوجھے گئے ایسے امرے جس کا ذکر بظاہر قرآن و حدیث میں نہ ہوتو آپ نے اُسے علماء کی نظر پرمحمول فرمایا۔'' اورعلاء کرام صد ہاسال سے اس مجلس مبارک کوکرتے چلے آئے ہیں۔ حضرت عبداللد بن مسعود سے ہے۔ فرماتے ہیں:

فمن اعرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فان جاره امر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به النبي عُلَيْكُ فان جاره امر ليس في كتاب الله و لا قطٰي به نبيه فليقض بما قضى به الصالحون. الغ رواه السائى جلدوم صفح ٢٦٨٥ (رجمه) یعن ' جس محض کوآج کے دن بعد کوئی حادثہ پیش آئے تواس کا فیصلہ قرآن سے کیاجائے ۔ لینی کلام اللہ سے فیصلہ کرے اور اگر قرآن میں وہ فیصلہ بظاہر نہ ملے تو حدیث پر فیصلہ کرے۔اگر حدیث میں بھی وہ ندکورنه ملے تو نیک لوگوں کے فیصلہ پر فیصلہ دے۔''

ال حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے فیصلہ پر فیصلہ دینا جا ہے۔ چونکہ علِ میلا دتمہار ہے قول پر قرآن وحدیث سے ثابت نہیں ہوا تو بھی اس مجلس میلا د کا قائم لناحديث مذكوره سے ثابت ہوا كيونكه نيك لوگوں كا فيصله بيہ ہے كتجلس ميلا وستحسن اور متحب ہے۔ چنداساءگرامی بطورشہادت اوپرذکر کیے گئے جو مفل میلاد کامنکر ہے وہ رسول کے فرمان کا منکر ہے۔ فقیر نے عنداللہ سرخروئی حاصل کرنے کی غرض ہے حق ظاہر کر دیا - خداتعالی سب مسلمانوں کومل کرنے کی توفیق دے۔ آمین

# تقريظ

123

#### مولوی محد شریف (برادر مؤلف)

کیا ہے مومنوں کے دل کو خوشنود دیا آیت حدیثوں کا حوالہ ہراک مومن ہےدل سے اس پر ماکل ۔ فناوی منکروں کا سب اُڑایا نہیں منکر کو بھی اب تابِ انکار کرے کیوں محفل سرور سے انکار کہ اس میں شرح خلق مصطفیٰ ہے حدیثوں میں ملے اس کی گواہی بتیجہ(۲۸) اس کا ہے بخشش کا پانا وہ ہے پیارا خدا کا اور محبوب وہی یاتا ہے بس رحمت خدا کی ارے منکر تیرا ہے حوصلہ کیا بھلا تو كون جو اس كو مثائے كرو تعظيم اور توقير سرور سراس اپنا ہے ایمال گنوانا نی کے سامنے اشعار پڑھ کر صحابہ تابعینوں سے بھی آیا

میرے بھائی نے لکھ کر ذکر محمود لكها اثبات محفل مين رساله بہت پُرزور ہیں اس کے دلائل بہت عمرہ رسالہ سے بنایا ہمیں تو پہلے ہی اِس کا ہے اقرار بھلا جس کو محبت کا ہو اقرار یہ مجلس مورد رحمتِ خدا ہے نی کا ذکر ہے ذکر الی خدا کے ذکر کی مجلس(۲۷) لگانا نی کا ذکر ہے اللہ کو مرغوب محبت جس کو ہے خیر الورای کی(٢٩) کیا او نیا خدا نے ذکر ان کا(۲۰) خدا اونجا کرے اور تو گھٹائے خدا فرما یکا قرآن کے اندر پھر اس کو شرک یا بدعت بنانا صحابہ نے پڑھی نعتِ پیمبر ني ذكر ولادت خود سايا

# تقريظ

ازا في عبدالقا درمحمر عبد الله امام سجد جامع كوثلي لو بارال مغربي برادرا كبرم صنف

جُوت مولود شریف میں بیر رسالہ نہایت عمدہ پیرا بید میں لکھا گیا ہے اس کے استدلال وہ ہیں جو ہرگز ہرگز مخالف کو بشرطِ انصاف ان میں سے کسی میں انکار کرنے کا گنجائش نہیں ہے۔ اورا نکار کس طرح سے ہوجب کہ اس کے اثبات میں علاوہ اور دلاکل کے ایک ایسی زبردست دلیل پائی جاتی ہے کہ جس پر ہرگز چون و چرانہیں کیا جا سکتا وہ ہرگر ایک ایسی زبردست دلیل پائی جاتی ہے کہ جس پر ہرگز چون و چرانہیں کیا جا سکتا وہ ہرگر پودردگارِ عالم نے اپنے پاک اور ہرگز یدہ کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے:

لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رؤف رحيم.

جس میں غور کرنے سے معلوم اور منہوم ہوتا ہے کہ پروردگارِ عالم نے یہاں ال امر میں اپنے محبوب کومولود شریف کا ذکر فر مایا ہے کہ پہلے تمام مخلوق یا بعض کو جمع و مخاطب فرا کر اپنے بیارے حبیب کی پیدائش اور ان کی طرف آنے کی خبر دی۔ اور پھر ان کے صفات جمیلہ واخلاق جمیدہ کو بیان فر مایا کہ وہ اپنی امت پر نہایت مہر بان ورحم والے ہیں اور ان کے ایمان و ہدایت پر حریص ہیں اور انہیں اپنی امت کا محنت و مشقت، رنج وغم، در دوالم میں ہا ایمان و ہدایت پر حریص ہیں اور انہیں اپنی امت کا محنت و مشقت، رنج وغم، در دوالم میں ہونا عذاب اللی کی مصیبت میں گرفتار ہونا سخت تا گوار ہے اور یہی طریقہ مروجہ میلا دہیں ہونا عذاب اللی کی مصیبت میں گرفتار ہونا سخت تا گوار ہے اور یہی طریقہ مروجہ میلا دہیں ہونا و جو خض اس کو بدعت یا زبوں ( ذلیل ) کہتو وہ گویا اپنے رب کے طریقہ وفعل کو نا جائر وگر اہ کہتا ہے۔

جمله حوق والمي محفوظ بس <u>\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</u> مسلانو! يفتوك بورجابين فساركج تواجگان مزل انجاب الامور كي طرف درباره انعقاد مجام المتابي وفبام ووظلك تفرام ي مدرت من مين مؤاجب كوماليناب مولننا مولوی آونف کیم محرالیقو صاحب نفی قادری نے رقم زمایا۔ اورو برعلمائ مندوستنان في البيغ مواسرة ثبت وتحطي مزن فرمایا- بین تفی مسلیان کولازم ہے کہ اس کو حزجات دیں برسالة تزائد نوايان م كلير حنت والمان دوجان بعدار فصيحوتما اعاله ومناسا حربينا خال بريادم وله زيوف

یہ مجلس موجب برکت ہے آئی نی نعت ہے نعت یر ہے فرحت خدا کے گھر میں بھی ہے اس کا شہرا كرين ميلاد مين اظهارِ فرحت مصرمیں جابجا فرحت ہے اس کی لكهاب اس نے بھی جائز ہے میلاد عماد الدين حافظ بھي ہے مسرور عراقی اور مجد الدین دمروی مصنف سیرت شامی و حلبی محدث ابن حجر عسقلانی خفاجی اور زرقانی و کمی محدث وہلوی بھی اس کا عامل مجوز محفل مولد سبحی ہیں نی سے شرم رب سے خوف کھاؤ

یہ مجلس باعث رحمت ہے بھائی نی رحمت ہیں رحمت یر ہے فرحت عرب میں گھر بہ گھراس کا ہے چرچا مدینہ میں بھی ہے باصد وزینت يمن ميں روم ميں اور شام ميں بھی ابوشامہ جو نووی کا ہے اُستاد محدث ابن جوزی جو ہے مشہور سخاوی اور محدث ابن جرزی جمال الدين و بمداني سيوطي شهاب الدين صاحب قسطلاتي وه دمیاطی و اساعیل حقی محدث شيخ عبدالحق كامل بهت علماء مشائخ اور بھی ہیں ڈرو ان سب کو مشرک نہ بناؤ

خدا ایسوں کے فتنہ سے بچائے ہوا ان کی کسی کو نہ لگائے

(۲۸) دیکھوشفاعیاض

(۲۷) مستج بخاری

(٣٠) ورفعنالك ذكرك ١٢٠

۲) بخاری مسلم ۱۲۰

1X3X3X9X9X9X9X9X9X9X9X9X9X9X9X9X9X

#### استفتاء

بسم الله الرحمن الرحيم نحمدة و نصلى على رسوله الكريم استفتاء

#### سوال

کیا فرماتے ہیں۔علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین جی ترتیب دیے مجلسِ مولود شریب مروجہ کے۔جس میں مولودخوان کو چوکی یا تخت یا ممبر پر بصداحترام بھاتے ہیں۔اور محلس مجلس کواقسام اسبابِ زینت سے سجاتے ہیں۔ عُو دبتیاں سلگائی جاتی ہیں۔ حاضرینِ مجلس کے عطرمُلا جاتا ہے۔ ہر قتم کے آدمی اُس میں شریک ہوتے ہیں۔ اور مولدخوان اُن کے مائے فضائل اور کمالات صوری اور معنوی اور مجزات باہرات اور حلیہ شریف اور مکارم افلاقِ عظیمہ اور اوصاف پیند بدہ اور مراحم اشفاق فیمہ آنحضرت کا شریف کیاب اور سنت کے موافق بیان کرتا ہے اور وقت ذکر ولا دت باسعادت کے قیام کرتا ہے۔ اور سب ماضرین مجلس بھی اُس کے ساتھ قیام کرتے ہیں اور پھر باواز بلند در دِ دل کے ساتھ کیا فان ہو کرسب دروداور سلام ہو ہے ہیں:

يَا نَبِيْ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا حَبِيْب سَلَامٌ عَلَيْكَ صَلَوْةُ الله عَلَيْكَ

اُس وقت اُن کاذوق وشوق عجیب نورانی جلوے دکھا تا اور خدا کی رحمتیں برساتا ہے۔ بدائل کے بیٹھ کر ولا دتِ باسعادت اور رضاعت کے متعلق کچھر وایتیں بیان کرتا ہے۔ بھی الاسربیان کر کے ختم کر دیتا ہے اور بھی بحب استدعاوشوق حاضرین کے ذکر بعثت برسالت الاسمران شریف وغیرہ کا بھی کرتا ہے اور بعد ختم کے بحب مقدور بانی مجلس شیری تقسیم کی جاتی محسنت ہے یا بدعت اور بدعت ہے تو حسنہ یاستیہ اور سیّد ہے تو مکروہ ہے یا حرام یا مفد؟ فائل اُس کے اجراور ثواب کے مستحق ہیں یا عذاب اور عقاب کے ؟ بینیو اور تو کو و اُوا۔

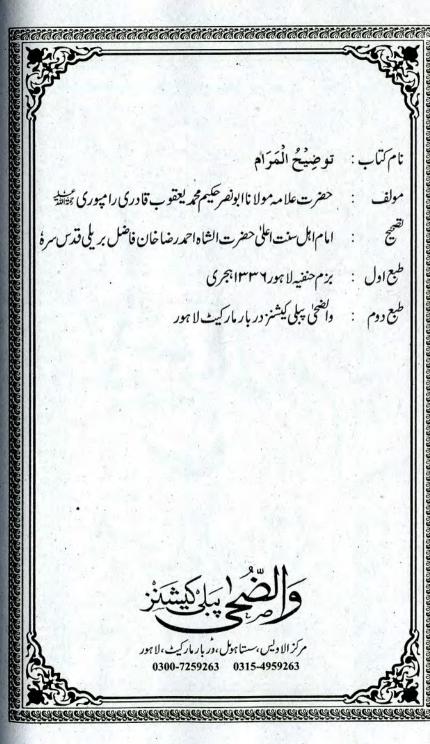

الجواب

إنعِقا وَكِلسِ مولد شريف حضرت خيرالانام عليه اكتحيَّةُ وَالسّلام كام مُ الم امورمندرجه سوال مذكوره علمائ ابل سنت وجهاعت كنز ديك مستحسن اورمحمود بمعلا سنت سِنت ہے۔ اور صور ہ برعب حسند فاعل اُس کے اجراور ثواب کے مستحق ال منکرانِ ز مانه عذاب اورعقاب کے۔ بچند وجوہ۔

وجهاول: (سنت کی تعریف)

جاننا جاہے کہ سنت علمائے دین متین کے نزدیک وہ فعل ہے جو قول یافل تقر رحضرت رسول كريم مَا كَتْفَالْمُ الله على يرشوت كو بهنجا مو-اور نيز وه فعل بهي جوقول العل تقریر خلفائے راشدین سے ثابت ہو بھوائے فرمان واجب الا ذعان نبی اکرم تُلَقِّماً ک عَلَيْكُمْ بِسُنَتِينَ وَ سُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ عضَّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ سُقت سُل ہےاور نیز وہ فعل جس کوئسی زمانے علائے اُنسٹ مرحومہ نے مستحسن اور محمود جان کر نکالا اللہ وہ کسی طرح کتاب اور سنت کے خلاف نہ ہو ۔ یعنی کتاب اور سنت اُس کا معارضہ نہ کرے سنت کے تحت میں شار کیا جاتا ہے۔

(برعب حسنه كاحديث ياك سے ثبوت:)

كما قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ سَنَّ فِي الرِّسْلَام سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَغْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلَ ٱلْجُرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنَقِّصُ

بيحديث تُريف "صحيح مسلم" ميں ہے۔ "جمع البحار" اور "شرح مسلم" امامولا میں اس مدیث کے بیمعنی لکھے ہیں''جس نے جاری کیا اسلام میں طریقہ نیک قام طریقہ اُس کا نکالا ہوا ہویا اُس سے پہلے بھی تھا۔ پھراُس کے بعداُس طریقۂ حسنہ پمال گیا تو لکھا جائے گا۔اُس محض کے واسطےاُس قدر اجراور ثواب کہ جس قدر سب ملک

والوں کو اُس کے بعد ہوگا اور اُن لوگوں کے ثواب میں سے کچھ کاٹ کر اُس کو نہ دیں گے۔ بكه الله تعالى أن دونول كواييخزانة بهايت يه ثواب دے گا-" ( مجمع البحار "كى جلد ردم کے صفحہ کے ااور 'شرح مسلم' کی جلد ثانی کے صفحہ ۱۳۲ میں مرقوم ہے۔

اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوئیں۔ایک توبیر کہ بدعتِ حسنہ پر ثواب ماتا ہے۔ تواب بھی کیما کدأن سب كے برابر جوأس يعمل كريں۔ قيامت تك اى واسط علمائے اعلام نے واسطے ترویج علم دین کے وہ اصول بواعد ایجاد کیے جونہایت مفید ثابت ہوئے۔اوراولیائے کرام نے قسم قسم کے مجاہدات اوراشغال قرون ثلاثہ کے بعد واسطے تعفية قلب اورتز كيرتفس كي پيداكي-رحمة الله عليهم و عليها اجمعين-

(مدیث کی تشریح حضرت علامه شامی کے قلم سے)

ای واسطے شامی" شارح وُرِ مختار" نے اوائل جلداول میں لکھا ہے کہ" بیصدیث قوامد اسلام سے بے 'اور معنی اس حدیث کے ان الفاظ سے تحریر فر ماتے ہیں: كُلُّ مَنُ إِبْتَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ كَانَ لَهُ ٱجْرٌ كُلُّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِ

دوسرا فاکدہ یہ نکلا کہ بدعت حسنہ کی ایجاد کسی شخص معتین اور زمانہ مخصوص کے ساتھ مقیر نہیں ۔خواہ قرونِ ثلثہ میں ہویا اُس کے غیر میں۔اور نیز نکا لنے والا بدعتِ حسنہ کا صحابی ہویا تابعی یاسواان دونوں کےعلمائے دین سے۔اِس واسطے کہ مَنْ اِس حدیث میں کلمه عام بے نہ خاص \_ اور مقید کی زمانہ کے ساتھ نہیں \_

(مخالفین میلا د کے معتمد مولوی اسحاق دہلوی صاحب سے بدعت حسنہ

كاثبوت:)

بلکہ خودمولوی آخی صاحب سے جب سوال کیا گیا بدعت حسنہ سے ۔ لینی سائل ن إلا يكماكه "بدعت حسنه محدود است بوقت از اوقات يا غير محدود است الى ذَالِكَ فَهُوَ البُدْعَةُ الْمَحْمُودَةُ

ال روایت کو ' بہم ق '' نے بھی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا۔

اور ججة الاسلام امام غزالي عِيسة في 'احياء العلوم' كي جلد ثاني مين تحرير فر مايا ب إِنَّمَا الْمُحُذُّورُ بِدْعَةٌ تَرَاغِمُ سُنَّةً مَاموراً بها.

لعنی "بدعت وہی منع ہے جوعنا در گھتی ہو کسی الی سنت سے جس کے قائم رکھنے کا ہم کو ملم ہے۔ "اور" احیاء" کی جلداول میں فرماتے ہیں:

وَلَا يُمْنَعُ ذَالِكَ مِنْ كُونُهُ مُحْدِثًا فَلَمَ مِنْ مُحْدِثٍ حَسَنً.

اوركهاعلامهام صدرالدين شاقعي نے:

ٱلْبِدُ عُ إِذَا رَاغَمَتِ السُّنَّهُ آمًّا إِذَا لَمْ يَرَاغَمَهَا فَلَا يُكُرَّهُ.

اور '' فتاوی عالمگیری''جلدخامس میں ہے۔ وَكُمْ مِنْ شَيْءٍ آخُدَاتًا وَهُوَ بِدُعَةٌ حَسَنَةٌ.

يَخْعِرُ الدين بن عبدالسلام في آخر "كتاب القواعد" مين فرمايا: الْبِدْعَةُ اِمَّا وَاجِبَةٌ، كَتَدُوِيْنِ ٱصُوْلِ الْفِقْهِ وَالْكَلَامِ فِي الجوح وَالتَعْدِيْلِ وَ إِمَّا مُحَرَّمَةٌ كَمَذُهب الْجَبْرِيَّةِ وَالْقُدُرِيَّةِ وَ إِمَّا مَنْدُوْبَةُ كَاحْدَاثِ الْمَدَارِسِ وَ كُل إِحْسَان لَمْ بَيْنَ فِي الْعَهْدِ الاوّلِ وَ إِمَّا مَكُرُوهُمَّةٌ كُزُ خُرَفَةِ الْمَسَاجِدِّ عِنْد الشافعي و اما عند الْحَنْفِيَّةِ فَمَبَاحٌ وَ إِمَّا مُبَاحِة كَالتُّوسُع فِي لَذِينُد الْمَاكِل وَالمشآرب.

اوریبی اقسام بنج گانه بالا کوعلامه برکلی نے "طریقهٔ محدیه "میں اور مناوی نے الرح جامع صغیر' میں اور مُلا علی قاری نے ' مرقات' میں اور شخ عبدالحق محدث دہلوگ نْ الثعة اللمعات "مين أورسيد جمال الدين محدث في "حواشي مشكوة" مين -اورعلامه ابن حجر مکی نے '' فتح المبین '' اور علامہ ابن عابدین نے ''شرح در مختار'' میں پہنج بحث امامت کے قائم رکھاہے۔ يوم القيامة" توجواب ويا- "غيرمحدود استعند القائل تقسيمها الحديث مُنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً إلى اخِرِهِ" ويكهومائة مسائل كو

(امدادالسائل رجمه مِائة مسائل فيها • المطبوعة الرحيم اكثرى العالم المطبوعة المراجي) ازانجا كه روايتين ولادت اور رضاعت اور پيدائشِ نور اورظهور بدوخلق اور معراج وغیرہ وغیرہ امور کی نبی اکرم مَنَّافِیْقِا سے مروی ہیں۔اور وہ طبقہ بہ طبقہ منتقل ہول ہو کیں ہم تک پہنچیں۔اورہم ان کواینے زمانہ کے آ دمیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اسی طرح انقراض عالم تک منتقل ہو جاتی جا کیں گی۔سنت ہیں نہ بدعت۔ باقی امور جو اس مجلس میں ہیں۔اُن کی اصل شرع میں ہے اور ممانعت نہیں۔جبیبا کہ تزنینِ مکان۔و ا ہتمام ضیافت ونفسیمِ شیرینی وغیرہ۔ وقیام بروفت ذکرِ ولادتِ باسعادت۔ پس بیسب بناء بربجا آوري آ دابِ تعظيم وتكريم حضرت مَاليَّيْنِ وادائ شكرنعمات الهي على الخصوص بربعث مَا النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِن لا عَ جائت مِين - بدعتِ حسنه مِين نهستِير -

(بدعت سيّن كے كہتے ہيں،علائے اسلام سےاس كى وضاحت:)

اس واسطے کہ بدعت سیّے وہ ہے۔ جوخلاف کتاب اور سنت کے ہو۔ جیسا کہ فرمايار سوكِ خدا الله الله الماية المراية

مَنْ أَخُدَتُ فِي آمُرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌّ.

بیرحدیث دصحیحین "میں موجود ہے۔

شار حين حديث مثل ملاعلى قارى نے لفظ مَا كَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ كَى شرح مِين لكها ؟ فِيْهِ أَشَارَةٌ أَنَّ أَحَدُثُ مَا لَا يُنَازِعُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَيْسَ بِمَذْمُوْمٍ.

اور ابوداؤد 'نے اس صدیث کوان الفاظ سے روایت کیا ہے: مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُو رَكُّ.

"سیرت حلیی" وغیره کتب معتبره مشهوره میں ہے کدامام شافعی میسات فرمایا: مَا أُحْدَثَ وَ خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ أَثُوًّا فَهُوَ الْبِدْعَةُ الضَّالَةُ وَمَا آخَدَتَ مِنَ الْخَيْرِ وَ لَمْ يُخَالِفُ مِنْ

133 يَنُونُ بِطَهَارَتِهِ رَفعِ الحدْثِ وَ مَحَلُّهَا الْقُلْبُ فان ذكرِ ذالك بلسانِه مَعَ اعتقادِه بقلبه كان قَدْ أَتَّى بِالْافْضَل. ال بناء پروه امور بھی بدعتِ حسنه مرے نہ سیّے۔

وجدوم: (حضرت عباس والنفي في حضور الله المناه عباس منه آب كاميلا ويرها) یہے کہ حفزت عباس ڈاٹٹؤنے ایک قصیدہ اپنامشمل بربعض مطالب مولد شریف مروجہ کے جس وقت کہ حضور پُرنور مَالْتِيْظُ غزوہ تبوک سے مدینہ منورہ میں واپس تشریف لائے تھے۔حضرت مَالْتَیْلِم سے اجازت لے کرمجمع میں پڑھاتھا۔جس کے چنداشعار ذیل مين لكھے جاتے ہيں:

مِنْ قَلْلِهَا طِبْتَ فِي الظَّلَالِ وَ فِي مُسْتَوْدِع حَيْثُ يَخْصَفُ الْوَرَقُ ترجمه: " دلینی آپ قبل ولادت شریف کے سابوں میں تھے۔ صُلب آ دم میں جہان برگ درختان بہشت بدن پر کیمٹے جاتے تھے۔''

ثُمَّ. هَبَطَّتَ الْبِلَادَ لَا بَشُرٌ انْتَ وَلَا مُضْغَةٌ وَلَا عَلَقُ ترجمه: " " پرائرے آپ زمین پر صلب آدم میں آدم کے ساتھا س وقت نہ بشرتھے نہ مُفغہ نہ علقہ۔''

بَلُ نُطْفَةٌ تَوْكَبُ السَّفِيْنَ وَ قَدْ الْجَمَ نَسْرًا وَ اهْلُهُ غَرَقَ رجمه: " "بككه صلب نوح مين آپ نطفه تصوار تشي پراس حال مين كه د بوديا بُت نَمُر اوراً س کے بجاریوں کوطوفان نے۔''

تَنْقَلُّ مِنْ صَالِبِ إِلَى رِحَمِ إِذَا مَضَى عَالَمٌ بَدَاءَ طَبَقٌ رجمه: "آپنتقل ہوتے رہایک پشت سے طرف ایک رحم کے، جب گذرگیاایک عالم ظاهر جواد وسراطبقد''

وَرُدُتَ نَارًا لِخَلِيْلِ مُكْتَثِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يُحْتَرِقَ رجمد " آپ نازل موئ نار الله مين درانحاليك صلب فليل مين چھے

دیکھوعلامه شُرنبلانی نے'' حاشیہ دَرَرُ وغُرَر'' میں لکھا ہے۔ نتیت نماز کی دل ہے ہوتی ہے۔اور منہ سے کہنا اُس کامستحب ہے:

وَالتَّلَقُّظُ بِهَا مُسْتَحَبُّ أَيْ حَسَنَّ أَحَبُّهُ الْمَشَائِخُ لَا أَنَّهُ مِنَ السُنَّةِ لِلأَنَّةُ لَمْ يُثْبُتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ طَرِيق صَحِيْح وَلَا ضَعِيْفٍ وَلَا عَنْ آجَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَلَا عَنَّ آحَدٍ مِنَ الْآئِمَّةِ الْآرْبَعَةِ بَلِ الْمَنْقُولُ آنَّهُ عَلَيْكُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ كَبَّرَ فَهٰذِهِ بِدُعَةٌ حَسَنَةٌ.

اس کی نسبت'' وُرِّ مختار''میں ہے کہ' میسقت ہمارے علماء کی ہے۔شامی نے لک ے کہ بیطریقۂ حسنہ ہمارے علماء کا ہے۔''

اور على في "شرح كبير منيه" مين لكها ب

هٰذِهِ بِدُعَةٌ لَكِنَّ عَدُمُ النَّقُلِ وَ كُونِهِ بِدُعَةٌ لَا يَنَافِي كُونْهَا حَسَنَّ. کہ''اگر چہ پیدبوعت ہے مگر حسنہ ہے۔اس کا تو پیدا ہونا اس کے حسن ہونے کے

بلكه مقبول ومحبوب بي عندالعلماء-

اور منية المصلى "ميں ب

وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ نيوىٰ وَ يتكلَّمُ بِاللِّسَّانِ.

اور''شرح وقائیہ''میں ہے:

وَالْقَصْدُ مَعَ لَفُظِهِ اَفْضَلْ.

اور "ہرائی"میں ہے:

وَ يُحْسِنُ ذَالِكَ لِإِجْتَمَاعِ الْعَزِيْمَةِ.

اورقسطلانی "مواہبلدنی" میں کدوہ شافعی مذہب ہیں بیان کرتے ہیں: وَالَّذِي اِسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا اِسْتِحْبَابِ النَّطُقِ بِهَا.

اور 'غنیۃ الطالبین' میں حضرت غوث الاعظم حنبلی میں فرماتے ہیں وضو کے باب مل

وجهتيسري

سے ہے کہ جو پھا خلاقِ عظیمہ اور اوصافِ فخیمہ آپ کے حق سبحانہ و تعالٰی نے قرآنِ مجید میں بیان فرمائے اور جو پچھ کہ حضرت کا پیٹی آنے اپنے نور کی پیدائش اور بدوخلق کی کیفیت اورا پنی ولا دت باسعادت بقید یوم و کیفیت رضاعت اور معراج اور نزولِ وجی اور تبلیغ رسالت اور انعامات اور اکرامات اللی نسبت بہ ذات خود اپنے اصحاب کے رُور و بیان فرمائے۔ اورا نہول نے یعنی صحابہ نے تابعین کے سامنے ذکر کیے اور تابعین نے تع تابعین سے بیان کیے اور تع تابعین سے طبقہ بہ طبقہ دولیئہ ہم تک پہنچ اور ہم اُنہی روایات کو اپنے زمانہ کو لوگول کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پس بیان صحابہ شافی کا بدعت نہ ہوا۔ نہ تابعین، تبع کا بعین کا بُراکھ ہرا۔ ہمارا پڑھانا (کیسے) بدعت ہوگیا۔ حرام ہوگیا، شرک بن گیا۔ کس تابعین کا بُراکھ ہرا۔ ہمارا پڑھانا (کیسے) بدعت ہوگیا۔ حرام ہوگیا، شرک بن گیا۔ کس قدراند ھیر ہے اور کور بنی (ے) مانعین مولد شریف کی حالانکہ یہ فیل سنتِ متواتر کھمرا۔ جس کا شوت بیکہ کرزمانہ رسول اللہ کا لیکن اس وقت تک ) معمول ہے۔

وجه چونقی:

یدکهاس مجلسِ مولد شریف میں شکرین حمتِ اللی کا اداکیا جاتا ہے اور اداکر ناشکریہ نعمتِ اللی کا بندوں پر ضروری ہے۔ چنانچہ حق سُبحانهٔ و تعالٰی نے آلِ داؤد مَلیْا کو حکم شکر بجالانے کا کیا۔ قوله تعالیٰ:

اِعْمَلُوْ آ الَ دَاؤُدَ شُكُرًا وَ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ.

(پاره:۲۲،سورهٔ سبا،آیت:۱۳)

اور بم كوظم موا:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَآزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيْدٌ.

(پاره:۱۳، سوره ابراجيم، آيت: ۷)

لیعن''اے اُمتِ محمد میدا گرتم شکر کرو گے (کسی نعمت کے مِل جانے پر) تو ہم اُس نعمت کو بڑھا دیں گے۔اورا گرتم نے ناشکر گذاری کی تو بس یا در کھو کہ ہمارا عذاب بھی بڑا ہوئے تھے پھروہ کس طرح سے ہملتے ،آپ منتقل ہوتے رہے اصلاب کے مصل اموار ملیں ''

کریمہ سے ارحام طیبہ میں۔' ختی اختویٰ بینتک المھینی مِنْ حندف عُلیا تحتھا النّطَقُ ترجمہ: ''یہاں تک کہ گیر لیا آپ کے شرف (نزول اجلال) نے نسلِ خندف سے اُس عزت کو کہ سب بلندیاں اس کے پنچ ہیں کہ آپ کے ضل عظیم پرشاہد ہے۔''

ے ن یہ پر مہر ہے۔ وَ اَنْتَ لَمَّا وُلِدُتَّ اَشُرَقَتِ الْاَرْضُ وَضَاءَ تُ بِنُوْدِكَ الْا<del>فُقُ</del> ترجمہ: ''اورآپ جب بیدا ہوئے روش ہوگئ زمین اور روش ہوگیا آپ کے نورسے آسان۔''

فَنَحُنُ فِي ذَالِكَ الضياءِ وَفِي النَّورِ سُبُلُ الرَّشَادِ تَخْتَرِقُ ترجمہ: ''پُل ہم سب اُسی روشی اور نور میں منتخرق ہیں اور ہدایت کے رستوں پرچل رہے ہیں۔''

(مجم الكبيرطبرانی جلد۳،صفحه ۹۱،مطبوعه دارالکتب العلميه ، بيروت،متدرک حاکم ،جلد۷،صغحه: ۳۲،۳۳،مطبوعه قد یمی کتب خانه،مقابل آ رام باغ،کراچی،الخصائص الکبری جلدا،صفحه: ۲۷،مطبوعه مکتبه فارو قیرمحله جنگی پیژادر)

ان اشعار میں حضرت عباس ڈاٹٹؤ نے کمال جلالت قدر و رفعت اور ولادت باسعادت مغیر موجودات منافی کونہایت پاکیزہ طور سے بیان فر مایا ہے۔ مجلس مولد شریف میں بھی یہی بیان کیا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ حضرت عباس ڈاٹٹؤ نے مخضر بیان فر مایا اور میں بھی یہی بیان کیا جاتا ہے۔ لیس اس توجہ سے مولد شریف کا مہارے اس زمانہ میں مطول اور مفضل بیان کیا جاتا ہے۔ لیس اس توجہ سے مولد شریف کا پڑھنا، پڑھا نا سنت تھہرانہ بدعت۔ اس واسطے کہ حضور تاکی ایک تا کے حکم سے پڑھا گیا اور حضور کے سامنے پڑھا گیا اور صحابی جلیل القدر نے پڑھا لیس سنت اس عملی خبر کی فر مان اور تقریم رسول اللہ تاکی ایک تابت ہوگی۔

اس حکایت کو''مواہب'' اور اس کی''شرح'' میں امام قسطلانی اور زر قانی اور طبرانی وغیرہ محدثوں سے روایت کیا ہے۔

تُوْضِيْحُ المَراه

اسلام پرمترتب ہواتھااور ہمارا بیجلسه مولد شریف اس کو بھی شامل اوراُ س نعمتِ عظمیٰ کے شکر پرمشمل ہے کہ وہ بانی اسلام کی ولا دت ِ ہاسعادت اور بعثت ورسالت ہے۔

جب اُس نعمت پراللہ تعالی نے فخر صحابہ ٹھائیؒ کا فرشتوں کے درمیان کیا تو ضرور بانیانِ مجلس مولد شریف کا فخر بھی مَلاَ ءِ اعلیٰ پر گروہِ ملائکہ میں کیا جاتا ہوگا۔ زہے نصیب بانیانِ مجلس مولد شریف کے۔

وجہ چھٹی: (تفسیر کبیر سے محفلِ میلاد کے جواز پراستدلال)

یہ ہے کہ امام فخرالدین رازی نے اپنی تفیر مسمّی بہ "تفیر کیر" میں وَرَفَعُنا لَكَ فِرُكُوكُ كے معانی اس طرح سے بیان کیے ہیں" اور بلنداور برتر کیا ہم نے ذکر آپ كالعنی آپ كونبی بنایا مشہور کیا آپ كوز مین اور آسان میں ۔اور پھیلا دیا ہم نے ذکر آپ كااطراف عالم میں اور مجوب ومرغوب کردیاذکر آپ كادلوں میں ـ" بیسب مطالب لکھ کرتج برفر ماتے ہیں:
عالم میں اور مجوب ومرغوب کردیاذکر آپ كادلوں میں ـ" بیسب مطالب لکھ کرتج برفر ماتے ہیں:
کان الله تعالٰی:

يَقُول اَمْلَاءُ الْعَالَمَ مِنْ اتِّبَاعِكَ كُلُّهُمْ يَثَنُونَ عَلَيْكَ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْكَ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْكَ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْكَ.

أور حضور نبى اكرم تَلْقَيْقُ كَوْتُكُم فرمايا: و اكمًا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. (پاره: ٣٠، ورهُ الفحل، آيت: ١١) اى واسط حضرت تَلْقِيَّمُ نِهْ مايا: اَتْ حَدِّثْ تِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ.

پس ترتیب مجلسِ میلا دشریف کی داجب ثابت ہوئی ندمعصیت۔ بلکہ دہ اُس کافرد ہے جس کے ترک میں وعید عذابِ شدید کا ہے۔

وجه پانچویں: (صحابهٔ کرام سے اصلِ میلادشریف کا ثبوت:)

''صحیح مسلم'' میں ہے کہ'' ایک دن رسول خدا تَکَاتِیْتِیَّا ایک حلقہ صحابہ میں تشریف لائے اور اُن سے دریافت کیا کہتم لوگ کیے بیٹھے ہوئے ہو۔عرض کیا: یارسول اللّٰمَکَاتِیْتِیَّا ہم اللّٰہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں۔اور اُس کاشکر بجالاتے ہیں۔

عَلَى مَا هَدَانَا الْإِسْلَامَ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا.

یعن "ہم اسبات کاشکرادا کر ہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم کوہدایت کی طرف اسلام کے اور احسان کیا ہم پرساتھ اُس کے اِس واسطے کہ راہ راست پرلگا دیا اس نے ہم کو۔ "ب آپ نے فرمایا ہم کو مقدا کی کیا ہم محض اس واسطے یعنی ادائے شکر کے لیے بیٹھے ہو۔ عرض کا فتم اللہ تعالیٰ کی ہم اس واسطے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں نے تم کوشم اس واسطے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں نے تم کوشم اس واسطے بیس دی کہ تم پر مجھ کو گمان جھوٹ کا ہو۔ بلکم مرے یاس ابھی جریل علیظ آئے تھے اور پی جرلائے کہ آئم کر مجھ کو گمان جھوٹ کا ہو۔ بلکم مرے یاس ابھی جریل علیظ آئے تھے اور پی جرلائے کہ اِن اللہ عَز وَ جَلَّ یہ اُکھ المُمکر وَ گھا۔

یعنی الله تعالی فرشتوں میں تمہارا فخر ظاہر کرتا ہے کہ دیکھومیرے بندے میرالا نعت کا کیساشکر کرتے ہیں۔''

اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ جلسہ شکر پنعت اللی کا کرتے تھے اور مجلس مولد شریف میں ادائے شکر نعمتِ اللی بھی کیا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ جلسہ صحابہ کا ادائے شکر نعمب "كہاابوعبيده نے بوچھاميں نے مساة رُبع سے كه وه صحابيه بيں كه وصف بتا مجھ كورسول الله ظَالِيَةً كَانُو كَهَا أَنْهُول في

لَوْ رَايْتُهُ لَقُلْتَ الشَّمْسُ طَالِعَةً. (رجمه) "الرديكما أو أن كوالبية كهتا أو آفتاب نكل آياب."

غرض میہ کہان سب روایتوں سے میہ ثابت ہوا کہ صدرِ اوّل اور صدرِ ثانی میں ضرور مذاكره حضور يُرنور مُنْ النَّيْقِيمُ كعلمداور منا قب كابهوا كرتا اوراصحابِ رسول التُدَمَّلُ النَّيْقِ اورتا بعين أس كو كمال ذوق اور شوق سے سنا كرتے تھے اور وہى محامد اور مناقب سرور عالم عَلَيْتِيَا مُحِكْس مولد شريف میں کثرت سے بیان ہوتے ہیں۔ پس مجلس عملِ صحابہ اور تابعین کا تھبرانہ مذموم اور مقبوح۔

وجه آٹھویں: (انسان سے سوسم کے اعمال سرز دہوتے ہیں)

یہ ہے کہ جوافعال انسان سے سرز دہوتے ہیں۔ تین حال سے خالی نہیں (۱) یا مامور بہا ہوں گے (۲) یاممنوع (۳) یا مرفص۔ جو مامور بہا ہیں وہ فرائض ہیں اور واجبات اور جوممنوع بين وه مكروه بين ياحرام يامفسد \_اور جوم حص بين وه مسخبات اور مندوبات ہیں یا مباحات۔ پس عمل مولد شریف کا نہ فرض ہے نہ واجب اس واسطے کہ بالفوص اس طور پر اُس کے کرنے کا نہ قطعی حکم پایا جاتا ہے نہ ظنی اور منہی عنہ (۱) بھی ہیں۔ جم ہے کراہت یا حرمت اور مفسد ہونا اُس کا پایا جائے۔ ہاں مستحب اور مندوب ہونا اُس كابدلاكلِ بالاندكور ضرور پاياجاتا ٢ ـ فهو المقصود

یه کمجلس مولد شریف دو چیز پر مشتمل ہے: اول حمدِ اللي جل جلالة \_

دوسرے نعت حضرت رسالت پناہی مناشینا اور یہ دونوں چیزیں افضل الاذ کار ہیں۔ذکرالہی کی شہادت

لعنی جس منع کیا گیاہو۔ (میثم قادری)

ميلا دِصطفى عَلَيْهِ الْعَرَامِ الْعَرَامِ الْعَرَامِ الْعَرَامِ الْعَرَامِ الْعَرَامِ الْعَرَامِ الْعَرَامِ الْعَرَامِ الْعَرَامُ الْعَالِمِ اللَّهِ عَلَيْكَ مِينَ اور بَاواز بلند تخت مُرتفع يا منبر مُرتفع يربيتُ مردَ كركياجانا آپِ كا وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِ كُورَكَ كَا بِورا ثبوت ديتا ہے۔ پس عمل تجلسِ مولد شريف تحت آيد كريمه داخل اورجمود متحن همرا، نه مذموم ، مقبوح فَاعْتَبِرُ وْ ا يَا أُوْلِي الْأَبْصَارِ -

وجه ساتویں: (صحابہ کرام کا آپی حضور کے فضائل سننا اور سنانا)

یہ کہ صدور اُولی لیعنی صحابہ ڈٹائٹٹر آپس میں ایک دوسرے سے فرمائش کر کے اوصاف جمیلہ حضور منافظ اللہ کے سنا کرتے تھے۔ چنانچہ 'شاکل' میں تر مذی نے روایت کی ہے كه حضرت امام حسن رفی نفیز فرماتے ہیں كه میں نے سوال كيا ہند بن ابی بإله سے اور تھا وہ مكان وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رَسُول اللهِ عَلَيْكِ كُهُ وه بهت وصف كياكرت تصحلية شريف كا" وَ أَنَّا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفُ لِي شَيْئًا اتْعَلَّقُ بِهِ.

'' اور میں چاہتا تھا کہ وہ وصف سنا ئیں صورتِ مبارک ٹاٹیٹیٹا کا کہ دل لگاؤں میں اُس ہے۔'' آپ صحابی اور نواسہ ہیں سردارِ دوجہان کے اور اصحابِ صحاح سِتھ کے آئمہ حدیث نے آپ سے قنوتِ وترکی روایت کی ہے پھر بیان کیے ہند بن ابی ہالہ نے اوصاف حضرت اللي الحره وصّاف صيغه مبالغه كالبيجس معلوم موتاب كه مندين ابی ہالہ بہت بیان کیا کرتے تھے اوصاف نبی اکرم ٹائٹیٹر کے۔اوراصحاب سنا کرتے تھے۔ پس مجلسِ مولد شریف میں بھی اوصاف ہی آنجناب ٹاٹیٹیٹر کے بیان کیے جاتے ہیں۔ پس ثبوت اس محفل قُدُس مُنزِّ ل کا صدرِ اول سے بھی ہو گیا اور بیان اوصاف ِ حمیدُہ و اخلا**نِ** پندیده آنخضرت کالیکا کا جس قدر مستحن اورمحود کلیرا اُس قدرمؤیده ه روایت ہے جس کوامام بیہق نے روایت کیا ہے کہ'' کہا ابوالحق نے (جوایک تابعی جلیل القدر ہے) ایک عورت سے کہ وہ صحابیتھی بیان کر مجھ سے کہ کیسے تھے رسول اللّٰمثَالْتِیَا اُو کہا اُس نے:

كَالْبُدُرِ لَيْلَةَ الْقَمَرِ لَمْ ارَقَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلُهُ

ترجمه: "آپ بدرانور تھے چودھویں دات کے بدر سے بدر جہابر ھ چڑھ کر، کہ تنہیں دیکھا مَثِیل اُن کاقبل اُن کے اور نہ بعد اُن کے۔''مَا اللّٰهِ اِللّٰمِ

اوراسی طرح ابوعبیدہ سے ہے کہوہ تابعی ہیں مقبول بین المحد ثین \_روایت ہے

مبلا ومصطفى متاينية

وَلَذِكُو اللهِ اكْبَرُ. فَاذْكُرُو اللَّهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فَاذْكُرُو انِي اَذْكُر كُمْ وَاشْكُرُو اللِّي وَلَا تَكْفُرُونَ.

اورذكررسالت پناهَ نَايَّا اللهِ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ وَ مَلْئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ كما قال الله تعالى: إنَّ اللهَ وَ مَلْئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَآيَهُا الَّذِيْنَ امَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

(ياره:۲۲، سورة احزاب، آيت:۵۱)

وَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبَتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَ رِضُوانًا الايه (پاره:٢٦،سورة جرات،آيت:٢٩)

جعلتك مِنْ ذكرى اذا ذكرت ذكرت معى.

یعن''اے حبیب اکرم ہم نے کر دیا ہے آپ کواپی یاد۔ جب ہم یاد کیے جاتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ ہی ذکر کیے جارتے ہو۔''اور بیدونوں ذکر مامور بہ ہیں۔ پس مل مولد شریف اس جہت سے ستحسن اورمحمود ہے نہ مقبوح اور مذموم۔

وجدرسوین: (میلاد شریف کے جواز پرمسلمانان اہلِ سنت کا تفاق ہے)

یہ ہے کہ اجماع کیا علمائے عرب اور عجم، روم اور شام، افریقہ واندلس۔ ہندالد خراسان سیر قنداور بخاراوغیرہ بلادِ اسلام نے او پراسخسان اور اسخباب عمل مولد شریف کے اور افضل اور اعلیٰ جانا اس میں قیام کرنے کو وقتِ ذکرِ ولا دتِ باسعادت کے پس اچھا جانا مسلمانوں کا خصوص علماء کا اچھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ۔ جیسا کہ حدیث عبداللہ بن مسعود ڈافیز میں ہے:

> ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. اورفر ماياسرداردوجهان نے: لا تُجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الصَّلَالَةِ.

( رجمه ) " ننهیں جمع ہوگی امت میری گراہی پر۔"

اور فرمایار سول خدا تَلْ الْقِیْمُ نے:

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَذِئْبَ الْعَنَمُ يَاخُذِ الشَّاوَةِ وَالْقَابِضَةِ الناحِبةُ و آياكُمُ والشعاب عَلَيْكُمُ بالجماعة والعامة. (رواه احم)

كَمَا قَالَ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى: وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَى وَ يَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نَبَيْنَ لَهُ الْهُدَى وَ يَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصَلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَآءَتُ مَصِيْرًا. (پاره: ٥، وره ناء، آيت: ١١٥)

(ترجمه) "جوجس معجت ركھتا ہے اكثر كرتا ہے ذكراس كا-"

چنانچے حق سبحانه و تعالٰی کونی اکرم کالی کی ہے محبت ہے تو سارا قرآن مجید مائی ہی نی اکرم کالی کی ہی اور مقطعات اُس کے سب ناز و نیاز کی باتوں سے بسیل راز بھرے ہوئے ہیں اور محبت ہی پر دار و مدارایمان کا ہے۔ چنانچے رسولِ خدا کی گئی فرز لیا:

لَا يُؤْمِنُ آحَدُكُمْ حَتَّى آكُونَ آحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

تُوضِيحُ المرام

ملادِ مُصطفى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ المُرامِ مُعطفًا مَنْ اللَّهُ المُرامِ المُرامِ چڑا کیں۔ بلکہ پُٹال چنیں کریں اور منع کریں۔اور گنہیّا کے جنم اور آتش پرستوں کے جشنِ نوروز سے تشبیہ دیں باوجود مکہ ٹیعیز ڈوہ و تُوقِیرُوہ کے مامور بھی ہیں۔خدا تعالیٰ تو اُن کے ہاتھ کواپنا ہاتھ، اُن کی بیعت کواپنی بیعت، اُن کے فعل کواپنا فعل، اُن کی طاعت کواپنی طاعت، اُن کی معصیت کواپنی معصیت، اُن کی محبت کواپنی محبت فرما تا ہے اور اُن کے آگے <u> چلے ادراُن کے دربار میں زور سے باتیں اوراُن کومثل دوسروں کے پکارنے اور گھر میں''</u> تُو''بلانے سے منع فر مایا ہے اور ہم اُس کے خلاف کریں۔

بيس تفاوتِ مهاه از كجاست تأبكجا

اہلِ محبت وہ ہیں کہ جب سنتے ہیں ذکرِ خیرآ پ کا تعظیم اور تکریم بجالاتے ہیں جبیا کہ پڑھے گئے چنداشعارصاحبِ محبِّ صادقہ حتانِ زمان ابوذ کریا یمیٰ بن پوسف <u> مرصری کے بچی مجلس حتم درس شخ</u> الاسلام امام حافظ الحدیث تقی الدین سبکی میشد کے اور موجوده تصوبال قُطّات اوراعيان علماء \_ جب پهنچاپڙ ھنے والا إس شعر پر وَ إِنْ يَنْهَضُ الْأَشْرَافُ عِنْدَ سَمَاعِهِ قِيَامًا صُفُوفًا أَوْ جِثِيًّا عَلَى الرَّكُب تُو كُمْرِ عِهِ كُنَ فِي الفورامام موصوف انتثالاً لِمَا قَالَ الصَّرصَرِيُّ وَ حَصَّلَ لِلنَّاسِ سَاعَةً طَيْبَةً انتهى-

لى ثابت ہوگيااستسان قيام كالعظيمي اشعارسُ كر (ايك جليل القدر افقه العلماء وی الاسلام کے فعل سے)

ٱللَّهُمَّ ارزقنا محبَّته فِي الدُّنيَا وَ شَفَاعَتُه فِي الْعُقْبِي وَ ٱوْوَدُ نَاحَوْضَةُ وَاسْقِنَا بِكَأْسِهِ يَا أَكُرَمَ الْأَكْرَمِيْنَ وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

وجه گیارهویں: (حضور کے ثناخوان کی تعظیم سنت ہے)

يے كذا يخارى شريف "ميں ہے كه

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبِرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ.

یعنی د نہیں ایمان کامل ہوتاتم میں سے کسی ایک کاحتیٰ کہ وہ محبوب تر رکھے **جھاک** اپنے باپ سےاورزیادہ پیاراجانے اپنی اولا دسے بلکہ تمام دنیا کے لوگوں ہے۔'' حدیث میں ہے:

جُبِلَتِ الْقُلُوْبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا.

پس نبی کریم ٹائٹیٹا کے برابرکون احسان کرسکتا ہے۔ پس جوشخص کہ دعویٰ کرے آپ سے محبت کا اور مراسم محبت کے جو عظیم و تکریم ہے نبی اکرم ٹالٹیویٹ کی بجانہ لائے۔وہ

برگر ابلِ ايمان \_ نبيل\_ فَظَهَرَ كَالشَّمْسِ فِي النَّهَارِ اَنْ مَنْ اِمْتَنَعَ مِنَ الْقِيَامِ وَلَمْ يَقُمُ عِنْدَ ذِكُرٍ وِلَادَتِهِ وَلَمْ يَجِبُّ تَغْظِيْمُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَع اِدِّعَاءِ الْمُحَبَّةِ وَالْإِيْمَانِ فَلَيْسَ لَهُ مُحَبَّةٌ وَلَا إِيْمَانٌ بَلُ مَحْضُ إِدَّعَاءِ هِ بِلَا دَلِيْلِ.

محبت کا تومفتضی ہی کچھاور ہوتا ہے محبوب تو در کنار محبوب کے کتوں سے بھی دو برتاؤ كرتام جودوس كساته نبيل كرسكا\_

وَ لِلَّهِ دَرُّ القائل وَمِنْ مَذْهَبِي حُبُّ الرَّسُوْلِ وَ اله وَ لِلنَّاسِ فِيْمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ.

ال يرقصه فيس كاخوب صادق آتا ب

راء المجنون في الصَّحراءِ كُلْبًا فَمدًّا اللِّهِ بِالْإِحْسَانِ ذَيْلًا فَلَامُوْهُ عَلَى مَا كَانَ فِيْهِ وَقَالُوْ الِمَ مَسَحْتَ الْكَلَبَ فَيْلًا فَقَالَ دُعُو الْمَلَامَةَ أَنَّ عَيْنِي وَأَتُهُ مَرَّةً فِي بَابِ لَيْلًا سبحانة و تعالى ونيادار كُوب تومحبوب كركون كى بھى تعظيم وتكريم كرين اور

سلوک اوراحسان سے پیش آئیں۔اور خدا کے دیندار دوست بننے والے خدا کے محبوب کی تعظيم ادرتكريم سےنفرت كريں۔ بلكه اگر دومرول كونغظيم كرتا ہوا ديكھيں تو منكرانِ زمانه منه

يعني " المخضرت فالنيفام حضرت حسان وللفؤاك واسط مسجد اطهر مدينه طيب مين مم بچھاتے اور حضرت حسان و النظائ س پر قیام کے ساتھ رسول الله تانی ایک نعت و مفاخر شریف کا

پی ہم مجلس میلا دشریف میں قاری مولد شریف کومنبر پر بٹھا کر اُس ہے ذکر جمیل حضرت سرورِ کا ئنات مفخرِ موجودات کاسُن کرخوش ہوتے اوران کی غلامی اور محبت کا دم بھرتے اورايمان والى نكاه مين مصطفى مَنَ تَعْيَامُ وصحاب كرام مُنَاثَةُ كى سنت اداكرت بين و لِلله الحمل وجهٔ بارهویں: (حضرت آ دم عالیّا کو سجدہ در حقیقت اُن کی پیشانی میں

#### موجودنو رِحْمِ ي كوسجده تقا)

يه بي كدامام فخرالدين رازي ميتانين "تفسير كبير" مين آيت فيض مدايت: و اذ قلنا للملئكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابي واستكبر و كان من الكافرين.

کے نخت میں ارقام فرماتے ہیں:

إِنَّ الْمَلْئِكَةَ أُمِرُوا بِالسُّجُودِ لِلاَجْلِ نُوْرِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ كَانَ فِي جِبْهَةِ آدَمَ.

لعن' فرشتوں کواس لیے سجدہ آ دم عظالیا کا حکم ہوا کہان کی بپیثانی میں محمقاتیا

إس سے ثابت ہوا کہ بہتجدہ حقیقةً نبی اکرم النيلام کا کھا۔حضور کے نور کی تعظیم و**کر ک**ا کے واسطے تھا اور نیز اس سے تقیدیق خلافت حقہ و نیابیہ مطلقہ آنخضرت مَالیَّتِیْمَ کی کل ہے مطلوب تھی۔ پس سجدہ کیا بعنی حضور کی رسالتِ عامہ وخلافت تامہ کو مانا اور حضور کے رسول برحق ونائب مطلق حضرت حق ہونے پرائمان لائے امان یائی۔

اورابلیس نے جو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ بسبب تکذیب کے کافر ہو گیا صورت اُس کی مسنح کر دی گئی۔اورنیکیاں اُس کی سب کننج ،طوق لعنت کا گر دن میں ڈالا گیا اور کرود

ملائكه سے نكالا گيا۔ جنت سے محروم اور دوزخ مين بميشه مغموم بلكه قيامت تك جوأس كى سنت ادا کریں گے اور تعظیم مصطفیٰ عَلَیْظِیم سے راہ انکار اور استکبار کی چلیں گے۔اُن پراُسی کی طرح عذاب ہوگا ار ہرایک کے برابر اُتنا عذاب اور اس پر ( یعنی شیطان پر ) اِضافہ کیا جائے گا کہ وہ اس انکار تعظیم محم مصطفیٰ مَنْ النَّهِيمُ میں سب منکران کا معنوی باپ ہے۔ پھر پیسنت ملائکہ کی لینی سجدہ تعظیمی کا بجالا نامتوارث ہوگیا۔ چنانچہ پوسف علیا کے آ گے سجدہ میں رگر بر فظیماً جس کابیان قرآن مجید میں اس طرح برہے۔

رسول اکرمٹالیٹیٹا کے زمانۂ بعثت تک برابرسجدہ تعظیمی جاری رہا۔حضور نے اُس تحدہ تعظیمی کوجس کا سبب خود حضور ہی کا نور ہوا تھا۔منع فرما کر تعبُدًّا خدا تعالیٰ کے واسطے

#### (قیام تعظیمی کااحادیث سے ثبوت)

و خوّ له سجّدًا.

اور بجائے سجدہ تعظیمی کے محویان خداکی اظہار عظمت کے واسطے قیام روافر مایا۔ چنانچة خود بھی حضوراس قیام کوکرتے تھے جبکہ وفت تشریف لانے حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الز برا اللها كا أن كى تعظيم كے واسطے قيام فرماتے تھے اور اپني والدہ رضاعي حضرت علیمہ کے لیے قیام فرمایا اور اس طرح جناب سیدہ حضور سرور طالی کھیں اور کتب احادیث میں ثابت ہواہے کہ قیام تعظیمی کا ذکراس واسطے کہ فرمایارسول خدا مثَالْتُقَامِّمُ ف طرف انصار کے مخاطب ہو کر قُو مُو اللی سَید کُم اور حضور کے لیے قیام کیا حضور کے اصحاب نے۔ پس ثبوت اس قیام کا حدیث فعلی اور تقریری دونوں سے ثابت ہو گیا۔ ممانعت اُس قیام سے ہے جو جمی اپنے سلاطین اور اکابر کے لیے کرتے تھے کہ اُن کے المن بيه نه كة تصوير بن كورية تع جين فرمايا:

مَنْ سَرَّةُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبُوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. "جے پیخوش آئے کہ لوگ میرے سامنے تصویر بنے کھڑے رہیں۔وہ اپناٹھ کا نہ

يَجدُ لَهُ دَوَاءً.

(۴) چوتھاذان ہونے کے وقت '' درمختار''میں ہے:

وَ يَنْدِبُ الْقِيَامُ عِنْدَ سَمَاعِ الْآذَانِ.

(۵) پانچویں ذکر کرنے کے وقت اس واسطے که 'تفسیر کشاف' میں ابن عمر ڈاٹٹؤ اور عروہ بن زبیر ڈاٹٹؤ اور ایک جماعت سے روایت ہے که'' وہ سب نکلے اور گئے عیدگاہ میں پھروہ ذکر اللّٰد کا کرنے گئے ان میں سے بعضوں نے کہا کہ کیانہیں فر مایا اللّٰہ تعالیٰ نے:

147

فَاذُكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَّ قُعُودُا. (پاره:۵،مورهُناء،آیت:۱۰۳)

"پس وہ سب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہوکر ذکر کرنے لگے۔"

(۲) چھٹے کھڑا ہونا مدح خوانی کے وقت ۔ جیسا کہ''صحیح بخاری'' میں ہے کہ ''مفرت حسان کے واسطے منبر بچھایا جاتا تھا۔اوروہ اس پر کھڑ ہے ہوکر حضور سرورِ عالم مَنَّالَتُهِيَّامُ الفخر بیان کیا کرتے تھے۔''

(٤) ساتویں جب اپناکوئی پیشوا مجلس سے اُسطے اس کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا۔
"مشکلوة" میں حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیئے سے روایت ہے کہ 'رسولِ خداسگائٹیئی مبحد میں ہم کو حدیث
ماتے تھے۔ جب آپ اُسطے ہم بھی سب کھڑے ہوجاتے تھے اور جس وقت تک آپ گھر میں
داخل ہوجاتے ہم کھڑے رہتے تھے۔ "علاوہ اس کے احمد بن صنبل اور علی بن مدین وغیرہ جلسہ
تعلیم حدیث میں کھڑے رہتے تھے اور بہاؤالدین مجین طاہر کے وزیر قصیدہ برُ دہ شریف
مروپا برہنہ کھڑے ہوکر سُنا کرتے تھے۔ چنانچہ 'کشف الظنون' میں بیعبارت مرقوم ہے:
و لَمَّا بَلَغَتِ الصَّاحِبُ بِهَا وُ الدِّین وَزیرِ الْمُلِكِ الطَّاهِرِ
السَّاسِ فَكَانَ يَتَبَرَّكُ بِهَا هُو وَهَلُ بَيْتِهِ وَ رَاقُ مِنْ بَرَكَاتِهِ
الرَّاسِ فَكَانَ يَتَبَرَّكُ بِهَا هُو وَهَلُ بَیْتِهِ وَ رَاقُ مِنْ بَرَكَاتِهِ
الرَّاسِ فَكَانَ يَتَبَرَّكُ بِهَا هُو وَهَلُ بَیْتِهِ وَ رَاقُ مِنْ بَرَكَاتِهِ

(حفرت خواجه غریب نواز کاایک مجلس میں ۱۰۰ بارقیام تعظیمی کرنا) اور کمڑے ہونا ہمارے شخ الاسلام امام الشریعة والطریقة خواجه خواجگان خواجہ دوزخ میں بنالے'' مریب دی ویس ورو دیا

وَالْأَحَادِيْثُ يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا. "ضديث ايك دوسرى كاتفير كرتى ہے-" اور نيز فرمايار سولِ خدا تَالْيُلِلَمُ نَهِ: اذا اتاكم كريم قوم فَاكْرِمُوهُ. قيام بھى اكرام ہے-

(قیام تعظیمی کے ہمواقع کابیان)

علاوہ اس کے بیر قیام ِ تعظیمی اور چندجگہ پر بھی مشروع ومستحب ومندوب ہے۔ (۱) ایک وضو کا بچا ہوا پانی پینے کے وقت جیسا کہ روایت کیا اس کوتر مذی نے کہ '' جب حضرت علی مٹائنڈ وضو کر چکے تو بچا ہوا پانی آپ نے کھڑے ہوکر پیا اور فر مایا کہ جھکو پیندآیا کہ دکھلا وُں تم کوکس طرح وضو کرتے تصر سول خدا ٹائنڈ ٹیا۔''

(۲) دوسر نرم کا پانی پینے کے وقت ' بخاری' اور ' مسلم' میں ہے۔''اہن عباس دائلی فرماتے ہیں بلایا میں نے رسولِ خدا آلی فیا کو پانی زمزم کا یس بیا آپ نے اُس کو کھڑے ہوکر۔' فقہانے لکھا ہے کہ آب زمزم اور نیز آب وضود ونوں میں شفاہے چنا نچہ '' شامی' نے لکھا ہے کہ '' ہمارے سردار حضرت علامہ عبدالغنی نابلسی جب مریض ہوتے تو وضو کا پانی بچاہوا بیتے ۔ تو موافق فرمان سے رسولِ اکرم آلی فی آرام ہوجا تا۔''

علاوہ اس کے اس میں ایک رمز باریک ہے کہ علی العموم پانی کھڑے ہوکر پینا مکروہ ہے۔ مگران دونوں پانیوں کاتعظیماً کھڑے ہوکر بینا اُس کراہت کواٹھادیتا ہے۔ پس اگر دوسرے کے لیے قیام مکروہ بھی ہوتا تو معظمینِ دین کے لیے بنظرِ تعظیم وہ مکروہ نہیں رہتا۔ فافھ مے۔ تیسرے تمامہ باندھتے وقت۔

بستن عمامه دس حالِ قيام مى فرائد عز و جاه و احترام صديث يس ب:

من تَعَمَّمَ قَاعِدًا أَوِ ائْتَزَرَ قَائِمًا إِبْتَلَاهُ اللهُ تَعَالَى بِبَلَادِ لَا

اور یہی مطلب آیات ذیل سے متفاد ہوتا ہے۔

سورة مج مين الله تعالى فرما تا ي:

وَ مَنْ يَكَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوْبِ.

(ياره: ١٤، سورهُ في آيت: ٣٢)

چنانچه پیشوائے مذکور نے اولیاءاللہ کی محبت کواس آیت کی ممیل اور تعظیم شعائر الله میں ثال کیا ہے۔ چنانچہ' صراطِ منتقیم''مطبوع میرٹھ کے صفح نمبر ۲۳ میں بیعبارت مرقوم ہے: "اگر نیك تأمل كنى دريابى كه محبت امثال اين كرام خود

شعام ایمان محب و علامت تقوی اوست."

(صراط متنقيم فارى صفحه: ٣٨، مطبوعه المكتبة التلفيه ثيث محل رود ، لا بور)

(ترجمه: "بكدا كراچي طرح غور كياجائ تو معلوم ہوتا ہے كدا يے بزرگ لوگوں كى محبت بیار کرنے والے کے ایمان اور پر بیز گاری کی علامت ہے۔")

(صراط متقم (اردومترجم) صفحه:۵۴٬۵۳ مطبوعه اداره نشریات اسلام اردوبازارلا بور)

ذَالِكَ وَ مَنْ يُعظُّمُ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ انتهٰى كلامةً.

جب اولياء شعائر الله مين واخل بين \_توانبياء فيظم خصوصاً سيدالا نام اصل كل اور

فخرسن تَكَتَّقِهُمُ اعظم شعارُ الله مونا جا ہے۔ اور ان کے نام اور کلام اور مقام اور لباس وغیرہ ہر چزی تعظیم مثل ان کی تعظیم کے تقہرے گی اور خاص ان کی تعظیم خدائے عظیم کی تعظیم ہوگ۔ كونكرس سبحانة و تعالى فرماتات:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. (باره: ٥، مورة ناء، آيت: ٨٠)

اس صورت میں قیام وقت زیارت روضه منوره کے اور قیام وقت ذکر ولا دت باسعادت رسول الله تَاليُّونَ كُم عَيم لوجه الله موكان لوجه غير الله لله بس جس وقت كه تذكره آپ كاباادب وتعظيم وباجاه وجلال جووقت ولادت باسعادت كے آفاقِ عالم ميں جو جوانواراورآ ٹارجلوہ گر ہوئے تھے۔ بیان ہوتا ہے اثر اُس کارگ ویے میں سامعین کے

ميلا دِصطفيٰ عَلَيْتُهُمْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا معين الدين چشى مينية كاواسط تعظيم روضة مبارك مرشداي حفِرت خواجه فريدالدين شکراینے پیرومرشد قطب صاحب کے ملفوظات مسمّی بے''فوائد الساللین'' میں لکھتے ہیں کہ "أيك بارخواجه معين الدين قدس سوة العزيز دربارة سلوك وعظ فرمار بص تصرج دائی طرف نظریراتی تھی کھڑے ہوجاتے تھے۔ایک سوبار کھڑے ہوئے لوگ جرت مل تھے۔ بعد اختنام جلسہ ایک بے تکلف آ دمی نے عرض کیا کہ آپ وعظ میں بار بار کول کھڑے ہو جاتے تھے۔ فر مایا جب میری نظر میرے مرشد خواجہ عثان ہارونی کے روم مبارک پر پڑتی تھی۔ کھڑا ہوجا تا تھااس لیے کہ پیر کی تعظیم حالت حیات وممات میں براہ واجب ہے بلکہ بعدموت زائد۔"

اوراى طرح جب كوئى بندهٔ خدامجلسِ ذكر مين براوشوق حالت وجد مين كفراه جائة وجميع حاضرين كوكفرا هوجانا حاجيه - ذكركيا ال مسئله كوججة الاسلام غزالي وينتال "احياءالعلوم" ميل مردمنصف حق طلب كواحاديثِ مذكوره بالاوآ ثارِ صحابه وتعل مثالًا طریقت ومشایخ حدیث سے خوب مُر بن ہو گیا کہ قیام تحض آنے ہی والے کے واسلے مخصوص نہیں اور نہ سامنے حاضر ہونا بالفعل کسی شخص عظیم الثان کا اس قیام کے واسطے شرا ہے۔بلکہ بہت جگداور بہت چیزوں کے داسطے قیام تعظیمی مندوب ہے۔

(میلادوقیام تعظیمی کے متعلق منکرین میلادوقیام کے پیشواکی کتاب سے استدلال) منكرين كے بیشوا المعیل دہلوی نے ''صراطِ متقیم''مطبوعہ میرٹھ کے صفحہ ۱۲ 🛪

"از فروغ حب منعم است تعظيم شمائرا و\_\_\_\_مثلِ تعظيم نام او و كلام او و لباس او"

(ترجمه: "حب منعم کی فروع میں سے ہے اُس کے شعار کی تعظیم کرنا جیے منعم کے نام اور کلام اور لباس اور ہتھیار کی تعظیم کرنا۔")

(صراطِ متققم (اردومترجم)صفحه٢٠،مطبوعه اداره نشريات أسلام، اردو بازارلا بعد

تُوضِيحُ المرا

وَ ذَرِّكُوهُمُ مِالَّيْهِ اللَّهِ. (بإره:١٣١، سورهُ ابراتيم، آيت:٨) اور فرماتا ہے:

وَ آمًّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. (پاره:٣٠، وروضَّى ،آيت: ١١)

اورفرماتاب:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا لِتُؤمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ و تَعَزِّرُوهُ وَ تُولِقُوهُ . (پاره:۲۱، سورهُ فُخْ،آیت:۸،۷

فَالَّذِيْنَ امَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ أُولِئِكَ لَهُمُ الْمُفْلِحُونَ. (پاره:٩،١٥رة) ١٥٤:

لَئِنُ أَقَدْتُمُ الصَّلُوةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّكُوةَ وَ امَنْتُمْ برُسُلِيْ وَ عَزَّرْتُمُوْهُمْ وَ ٱقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيَّاٰتِكُمْ وَلَّا دُخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تُّجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ فَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيل.

(پاره:۲،سورهٔ ما نکره، آیت:۱۲)

پہلی تین آیتوں میں علم فرما تا ہے کہ اللہ کے فضل اور اُس کی رحمت پر شادیاں <u>(خوشیاں) منا وُلوگوں کواللہ کے دن یا د دِلا وُ۔اللّٰہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔اللّٰہ کا کون سا</u> فعل ورحت، كون ى نعمت أس حبيب كريم عليه و آله افضل الصلوة والتسليم كى ولادت سے زائد ہے کہ تمام نعمیں ، تمام رحمیں ، تمام برکتیں اُسی کے صدقے میں عطا ہوئیں۔ اللّٰد کا کون سا دن اُس نبی اکرم مَنْ لَیْمِیْزُ کے ظہور پُر نور کے دن سے بڑا ہے۔ تو بلا شبہ قر آن کریم مل حكم ديتا ہے كه ولا دت ِ اقدى برخوشى كرومسلمانوں كے سامنے أس كا چرچاخوب زور شور سے کرو۔ اِس کا نام مجلسِ میلا دہے بعد کی تین آیتوں میں اپنے رسولوں خصوصاً سید الرسل

سرایت کرجاتا ہے اور آنکھول میں حاضرین کے نقشہ ولادت اور صفوف ملا ککہ کا پراباند مے کھڑا ہونے کا گذرجا تا ہے بےاختیار حالتِ باطنی بدل جاتی اوراس کے واسطے وضع ظاہر کا بدلنا بھی ضرور ہوا کہ باخلاصِ خاص عمل تعظیم کا ظہور میں آئے۔ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دروداور سلام برصنے لگتے ہیں۔ کیا تعظیم شعائر الله سے خارج ہے۔ تحاشًا وَ گلا ب عین اسلام (کےمطابق) ہے۔ پس ثابت ہو گیاعمل مولد شریف کا کرنا اور قیام وقت ذکر ولادت باسعادت كـوالله أعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَتَم

اعلى حعرت عظيم البركت مجدوما وحاضره مولانا المكرم ووالجد والكرم عالى جناب مولانا ماتى مفتى محمراحم رضافان صاحب مقتل المست وجماعت بريلوى

بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفِّي وَ سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِي اصْطَفْحِ لَاسِيْمًا الْحَبِيْبُ الْمُصْطَفِّحِ وَ اللهِ وَ صَحْبِهِ أُوْلِي الصِّدُقِ وَالصَّفَا.

فقير غفوله الولى القديو نے مولانا مولوی ابونفر حکیم محمد یعقوب علی صاحب حَفّى قادري رامپوري كا يمختصر و كافي فتو كامستى به ' توضيح المرام في اثبات المولد والقيام' مطالعه كيا\_مولى عزّو جل مولانا كي عي جميل قبول فرمائ، اورأس فتوى كوهيقة ساللين راہِ ہدیٰ کے لیے آفابِنورانی بنائے یجلس مبارک وقیام اہلِ محبت کے زو یک تواطأ محتاج دلیل نہیں۔ اہلِ محبت میں جوانصاف پرآئیں قر آنِ عظیم قولِ فیصل وحاکم عدل ہے۔ الله عزّوجل فرماتاب:

قُلُ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفُرَحُوا . (ياره: ١١، سوره يونس، آيت: ٥٤) اورفرماتاب:

ہے بہت زائداُن کی دھرم او تھی'' تقویت الایمان' میں مُصرح ہیں اوراب تو اور بھی کھُل کھلے کہاُن کے علم سے شیطان کاعلم زیادہ ہے،جیساعلم غیب اُن کو ہے ایسا تو ہر پاگل، ہر چوہائے کوہوتا ہے وغیرہ وغیرہ کلماتِ لغویہ۔

مسلمانوا یہ ہیں جوآج تنہارے سامنے مجلس مبارک وقیام سے منکر ہیں اب تو منتحج كه عِلْتِ الكاركيام - والمه والله بغض محدرسول الله كالتي الماركية المراربوشياريوه ہیں جن کی خبر حدیث میں دی تھی کہ ذیاب فی ٹیاب '' بھیڑ یے ہوں گے کپڑے پہنے'' لینی ظاہر میں انسانی لباس اور باطن میں گردگ خناس۔اے مصطفیٰ مَالْتَیْمِیٰ کی بھولی بھیٹرو اپے دشمن کو پہچانو نہیں نہیں تہارے دشمن نہیں تہارے مالک تالیج کے دشمن جنہوں نے وه ناشا ئسته گالیاں محمد رسول الله مُثَاثِینًا کی شانِ اقدس میں تکھیں، چھاپیں اور آج تک اُن پر معریں اُن کی عدادتِ شدیدہ تو ظاہر ہوگئ اور وہ جواُن کے دلوں میں چھپی ہے زائد ہے قَد قد بَدَتِ الْبُغُضَاءُ مِنْ ٱفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ ٱكْبَرُ جو بظاهراُن ناشائستہ گالیوں کے خود مرتکب نہیں اُن سے بوج د کیھئے کہ جنہوں نے مصطفیٰ مَالیُّرُمُ اُل بول منہ جرگالیاں دیں وہ مسلمان رہے یا کافر ہو گئے۔ دیکھو ہرگز ہرگز اُنہیں کافرنہ کہیں گے بلي محدرسول الله تَأْتِيْرُ كِي مقابل أن كى حمايت كوتيار موجا كيس كے تاويليس كھڑيں كے بات بنائيں گے۔ حالانکه علمائے حرمین شریقین بالا تفاق اُن تمام دشنامیوں میں ایک ایک کا نام الرفر ما چکے ہیں کہ

مَنْ شَكَّ فِي عَذَابِهِ وَ كُفُرِهِ فَقَدْ كَفَرَ.

"جواُن كے كافر مونے ميں شك كرے وہ بھي كافرے"

مسلمانو! جباوبت يهال تك بي محلى فعرأن على المام ياكى مستلدمام مى بحث كا كياموقع رباك فرول مرتدول كواسلامى مسائل مي وفل ويي كا كياحق \_ مريرارى وتق اس کی ہے کہ بھائیوتم نے محدرسول اللہ کے دشمنوں کو ابھی تک نہیں پیچانا، اُن کے پاس بیٹھتے ہو، اُن کی باتیں سنتے ہو، اُن کی تحریریں دیکھتے ہو، دیکھویہ تمہارے حق میں زہر ہے۔

سَلَيْنَا كَ تَعْظِيم كَا حَكُم مُطْلَق فرما تا ہے اور قاعدہ شرعیہ ہے كہ ٱلْمُطْلَقُ يَجُوِي عَلَى إِطْلاقِه جو بات الله عز و جل نے مطلق ارشاد فر مائی وہ مطلق حکم عطا کرے گی جو جو پچھاُ س<sup>مطلق</sup> کے تحت میں داخل ہے سب کو وہ تھم شامل ہے۔ بلاتھیمِ شرع جواپی طرف سے کتاب الله کے مطلق کومقید کرے گا۔ وہ کتاب الله کومنسوخ کرتا ہے جب ہمیں تعظیم حضور اقدی صلى الله عليه وسلم كاحكم مطلق فرمايا توجميع كمرم قِ تعظيم كي اجازت موئي جب تك كي خاص طريقے سے شريعت منع نه فرمائے يونهي رحت يرفرحت وايام اللي كا تذكره نعمت رباني کا چرچا یہ بھی مطلق ہیں جس جس طریقے سے کیے جائیں سب انتثال امر اللی ہیں جب تک شرع مطهر کسی خاص طریقے پرا نکار نہ فر مائے تو روثن ہوا کہمجلس وقیام پرخاص دلیل نام لے کر جا ہنا یا بعینہ اُن کا قرون ثلاثہ میں وجود تلاش کرنا نری اوندھی منت ہی نہیں بلکہ قرآن مجيدكوائي رائے سے منسوخ كرنا ہے۔الله عزو جل تومطلق حكم فرمائے اور مكرين کہیں کہ وہ مطلق کہا کرے ہم تو خاص وہ صورت جائز مانیں گے جھے خاص تام لے کرجائز كهامويا جس كابه بهيات كذا كي قرون ثلاثه مين وجود موامو \_إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ رَاجِعُون -عقل ودين ركهته توجوطريقه اظهار فرحت وتذكرهٔ نعمت وتعظيم سركار رسالت

و مکھتے اُس میں بہ تلاش کرتے کہ کہیں خاص اس صورت کو اللہ تعالی نے منع تونہیں فر مایا۔ اگرأس کی خاص ممانعت نہ پاتے تو یقین جانتے کہ بیا نہی احکام الٰہی کی بجا آوری ہے جو ان آیات کریمہ میں گذرے مرآ دی دل ہے مجبور ہے حبوب کا چرچا محب کا تجین اوراس کی تعظیم آئکھ کی ٹھنڈک جس دل میں غیظ بھرا ہے وہ آپ ہی ذکر سے بھی جلے گانعظیم سے بھی مگڑے گا دوست وحمن کی میروی پہچان ہے کہ آخر ندد یکھا کہ دل کی دبی نے بھڑک کو کہاں تك چھونكا، جانتے ہواب بيەمنكرانِ مجلس كون ہيں ہاں ہاں وہى ہيں اول تو اتنا كہتے تھے كہ وہ بڑنے بھائی ہم چھوٹے بھائی، اُن کی سروری ایس ہے جیسے گاؤں کا پدھان یا قوم کا چودھری، اِن کی تعظیم ایسی ہی کروجیسی آپس میں ایک دوسر نے کی کرتے ہو بلکہ اس سے جھی کم۔ باتوں مثالوں میں چوڑھے چمار سے تشبیہ بھی دے بھاگتے تھے کہ بیرسب اور اللہ

مولده و نعته موجب الثواب لا يكره إلَّا من كان يبغض الله و رسوله الا تر الى قال مولانا روم في شانه عَلَيْكُ

> با محمد بود عشق پاك جفت منتلے دس عشق چوں او بود فرد گر نبودے بہر عشق پاک ما

کے وجود داد مے افلاك ما من بداں افرا شتم چرخ سنی تا علقِ عشق ما فہم کنی

بر عشق اوس خدا لولاك گفت

پس مرا ومها از انبیاً تخصیص کرد

فاتفق علمائنا بانه عُلِيله سيد الكونين فبيان نعوته موجب الخير والبركة فائ كتاب يشتمل على الصلوة عليه او على بيان نعته فهو أشرف الكتب لكون موضوعه اشرف الموضوعات و شرافت الكتاب انما يكون بما فيه فهذا الكتاب من حيث اشتماله على ذالك البيان والنعوت والفضائل اشرف الكتب هذا ما عندي والله اعلم كتبه مفعى عبدالقادر صاحبزاده. المدرس في المدرسة الغوثية العالية الواقع في بلده لاهور في مسجد سادهوان تحت ادارة جناب خادم و حامي درود شريف بير عبدالغفار شاه لازال بقاه الظاهرى والباطني ممدودة على الدوام.

حامداً و مصليًا و مسلمًا مين في رساله "توضيح الرام في اثبات المولد والقيام" مؤلفه مولانا مولوي عليم محمد يعقوب صاحب دام فيضهم كود يكها بلاشبدايي طرز خاص میں بہت عمدہ لکھا ہے۔مسئلہ میلا دشریف سرور انبیاء سید الاصفیامُ النَّالِيَّةُ ان مسلمانوں کنزدیک جن کوحضور سے دلی محبت کا دعویٰ ہے ایک بدیہی امر ہے جن کی دلیل وہی محبت

د كيموتهارے پيارے مولى تَانْتِينا والله تم سے برده كرتم پرمهربان بين تهميں ارشاوفر مارے بن فَإِيَّاكُمْ وَ إِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يفتنونكُمْ.

''اُن سے دور بھا گوانہیں اپنے سے دور کروکہیں وہمہیں گمراہ نہ کردیں وہمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔''

والعياذ بالله تعالى بها يومصطفى مَالله يَمَّا مُعَالِم عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَم عَلَم الله الله اُن کے دشمن کے پھندے میں پڑنا۔اللہ تعالیٰ اُن کا دامن نہ چھوڑائے دنیا میں نہ آخرے السر أمين والسلام على من التبع الهدى

(دستخط مولوی) احمد رضا (صاحب)

عبدالمصطفيٰ احدرضا خان محمدي سنحنفي قادري

ابوالبركات محى الدين جيلاني عرف آل الرحمٰن محم مصطفى رضاخان قادري

محدامجدعلى اعظمي رضوي

ذٰلك الكتاب لا ريب فيه لمن له شعور و نور و من لم يجعل الله لهُ نورًا فما له من نور.

محرظهور الحسين القادري (ابن مولا ناارشاد حسين رامپوري)

الحمد لله الذي هو مبدع الكائنات و مخترع الموجودات والصّلوة على من هو نخبته موجودات الذي لولاه لما وجد الموجود و قال في شانه صاحب القصيدة البردة لولاه لم تخرج الدنيا من العدام فبيان



أذافادات حفرت فيخ الاسلام نوافضيلت جناك لأمولوي حاجي فظع وافوال يغارب معين لمام موزبي وصدات ورصوبها وكرامت بركاتهم

2501523

والماقة المنافقة

بَاهِ مُنْ لَای الوَحْدُ خرد ن صاحب معنی تقریر والم (مدرت نظامید) حیدا با در من



ہاورجس کود لی محبت نہیں بلکہ محض ریائی یا منافقانہ ہے وہ اس میں چنیں چناں کرتا ہاں ليے تمام بلاد اسلاميد ميں اس كے متحسن ہونے پر اتفاق اہلِ النة والجماعة ہے۔مبارك ہیں وہ مسلمان جو محفل میلا وشریف کرتے ہیں اوراس میں بقدرِ حیثیت خرچ کرتے ہیں۔

(مولا نامولوی) احمر علی عفی عند حنی چشتی بروفيسراسلاميه كالج وخطيب مسجد شابي لابور

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد و أله و اصحابه اجد بن.

اما بعد! اُولى الابصاروابلِ بصيرت پر پوشيده نهيں كه جب آ قاب جهاں تاب عالم كواپ نورسے معمور كرنا چا ہتا ہے تو قبلِ طلوع طرب وسرور كا ايك بيش بها سامان مهيا ہوجا تا ہد جدهر ديكھے دلر بايا نه انداز ہے اور فرحت وسرور دم ساز صحرا كا خوشما منظر دل كو وسعت الد بناديتا ہے۔ وحشت خيز پهاڑوں كاساں بھى دلوں كو لبھانے لگتا ہے سيم كى متانہ خيز رفتار برثان و برگ كو وجد ميں لاتى ہے۔ ٹھنڈى ٹھنڈى ہوا دم بدم قالب ميں جان تازه كھوكتى جاتى ہوات و برگ كو وجد ميں لاتى ہے۔ ٹھنڈى ٹھنڈى ہوا دم بدم قالب ميں جان تازه كھوكتى جاتى ہوا دم بدم قالب ميں جان تازه كھوكتى جاتى ہوات ہوں كى شرب نے حواس كو جو تيرہ و تاربنا ديا تھا نوراديتِ فضا اُن كو پھرنورانى بناتى ہے۔ طیور كنامات افسر دہ دلوں كوغنچ كی طرح كھلاتے ہيں۔ وحوش كى گرم جولا نياں ديكھ كر غصة و فكر دور ہوجاتے ہيں۔ غم ظلمتِ شب كے ساتھ منور اور دل سرور سے معمور ہوتا ہے۔ يہ سب فيضان اُن اُنور كا ہے جو آ قاب عالم تاب كے ساتھ الكے خاص قسم كا تعلق ركھتا ہے۔

(حضور مَنَا لَيْهِ عِلْمُ نُور مِي)

ابغور کیجے کہ جب اجسام کے روش کرنے والے آفتاب سے اس قدر فرحت و کرت ہولئ جوش ذن ہوتو آفتاب روحانی کے قدوم میسنت لزوم سے کس قدر فرحت و کرد کا جوش ہونا چاہیے۔

ان من نور الله و كل شئ من نورى.

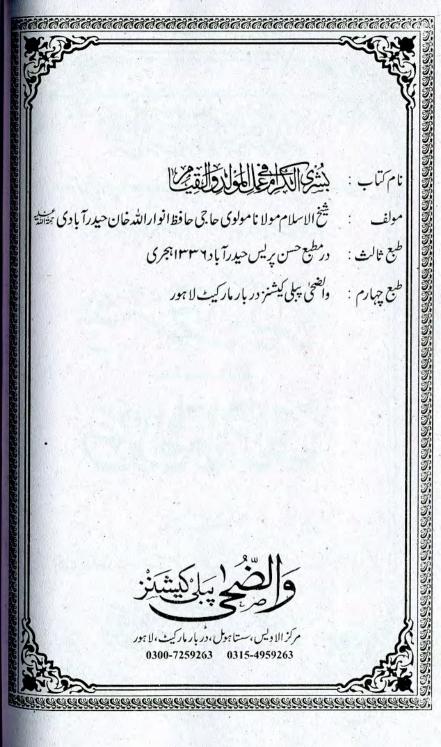

(ترجمه) لعنی میں اللہ کے نورسے بنااور ہر چیز میرے نورسے پیدا ہوئی۔ " و بى نور ہے جس كى طرف اس آييشريف ميں اشارہ ہے: الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح. 📽 اورارشاد ہے:

قد جاء كم من الله نورٌ

پ یمی مقدس نور ہے کہ جب آ دم علیظا کی بیشانی میں آیا اُن کومبحو دِ ملا تک بنایا پردا نورہے کہ ساکنانِ ظلمت کدہ عدم کواس قابل بنایا کہ انوارِ وجود کا قتباس کرسکیں۔

(حضور مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَي نورانيت سے تمام عالم روشن ہوگيا)

اب سنئے (۱) کہ اس معنوی اور اصلی نور کے طلوع کے وفت عالم غیب وشہادت میں کس قدر اہتمام ہواتھا۔

م حضرت آمنه فاللها فرماتی میں که و حضرت تالیقیم کی ولادت باسعادت کے وقت مجھ ہے ایک ایبانورنکلا کہ اُس سے تمام عالم منور ہو گیا۔ چنانچیشام کے مکانات مجھ

📽 عثمان بن ابی العاصی کی والدہ جومیلا دشریف کی رات حضرت آ منہ 🖏 کل خدمت میں حاضرتھیں۔ بیان کرتی ہیں که' قبل ولا دت شریف گھر میں جدھر میں نظر ڈالی تھی نُو رہی نُو رنظر آتا تھا اور اُس وفت ستاروں کی میہ کیفیت محسوس ہوئی تھی کہ گویا وہ ال مكان يرتوث يزرب ہيں۔"

الله شفا الله عبد الرحمن بن عوف والنه كل والده بيان كرتي مين كه "أس توري مجھاس قدرانکشاف مواکه شرق اور مغرب تک میری نظر پہنچنے لگی اور روم کے مکانات مل نے دیکھے۔ ''ہر چند بینورجس کی خبریں دی گئیں ظاہراً نور ہی تھا مگراس کی حقیقت کچھاور فا

"مواہب لدنیہ" اور" شفاے قاصلی عیاض" و" خصائص کبری " وغیرہ معتبر کتابوں سے بیروایٹی لكھى گئى ہیں \_١٢

ميلا وصطفى من المسلم ال تھی۔بصارت کوہمرنگ بصیرت کر کے کل جسمانی ظلمات کومنور کر دینامعمولی نور کا کامنہیں به قاب كانورنه تها كه اجسام كي سطح بالا ئي پرتهبر جاتا بلكه بيرُس ذاتِ مقدس كانورتها جوانا من نور الله كى مصداق ہے۔ ينوراجمام كاندرسرايت كيہ ہوئے تھا۔غرض كهأس روز عالم میں ایک خاص فتم کی روشن ہوئی تھی جس کے ادراک میں عقل خیرہ ہے۔ اورائس روز ملائکہ کو حکم ہوا تھا کہ تمام آسانوں کے اور تمام جنتوں کے دروازے کھول دیں اور زمین رِ حاضر ہوجا ئیں۔ چنانچے کل ملائکہ کمال مسرت سے زمین پراُتر آئے۔

# (حضور مَا الله الله عند الله الله عند ا

اس روزنہر کوڑ پرستر ہزارخوشبو کے جھاڑنصب کیے گئے تھے جن کاثمراہلِ جنت کے لیے بخور بنایا جائے گا۔اس واقعہ کی یادگار میں ہرآ سان پرایک ستون زمّر د کا اورایک ستون یا قوت کا نصب کیا گیا۔ اُس رات میں شیاطین مقید کیے گئے۔ کا ہنوں کی خبریں بند ہو کئیں سارے جہان کے بُت سر بسجو دہوئے۔فارس کے آتش کدے جن کی پرسٹش سالہا سال سے ہوتی تھی بچھ گئی۔ ماہرانِ نجوم ہرطرف خبریں دینے لگے کہ آج نبی آخرالزمان مناتیک کا ستارہ طلوع ہوا اور قوم بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی اب عرب و مجم نبی آخرالزمان فالتيني مصطبع اور فرمال بردار ہوجا كيں گے۔

أس رات بادشاہوں کے تخت مگوں سار ہو گئے۔ ایوانِ کسریٰ کوزلزلہ ہوا جس سے چودہ کنگرے اس کے رگر گئے زبانِ اشارت یہ کہدرہی تھی کہ بادشاہ وفت کے چودہ پشت تک سلطنت رہے گی۔ چنانچہ ایما ہی ہوا کہ چودھویں پشت کے بعد ملک سری ملمانوں کے قبضہ میں آگیا۔

غرض کماس مبارک رات میں اِس قتم کے بہت سے قدرتی اہتمام ایسے ظہور میں آئے کہ جن کی نظیر نہیں مل عتی۔

(حضور علياله اليجادِ عالم كاسب بين)

في الحقيقت ٱنخضرت مَنْ الْتَقِيْزُ كَي شان بي اليي تقى كيونكه آپ باعثِ ايجادِ عالم وآ دم

مين جياكه لولاك لما خلقت لافلاك اورلولاك لما خلقتك عظامر ب

(حضور مَا لِيُلِيَّامُ حضرت آدم كي بيدائش على بي تها كا

نبوت جوسلطنت خدائی میں اعلی درجہ کا منصب ہے اس کا سلسلہ آ ہے ہی ہے شروع ہوا۔جیسا کہ حضرت مُلَا يُقَالِمُ فرماتے ہیں:

كنت نبياً و آدم بين الماء والطين.

اورایک روایت میں ہے:

كنت نبياً و ادم بين الروح والجسد.

يعني مين أس وقت نبي تها كه آدم عليكا منوز بيدانبين موئے تھے "-

(تمام انبیاحضور مَنَّالِيَّةِ کِوَامتي بين)

پھرانبیا گویا آپ کے امتی بنائے گئے۔ کیونکہ آپ پرایمان لانے کاصرف عم عل تہیں بلکہ نہایت شدومہ سے اقرار لیا گیا۔

> كما قال الله: و اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصرنه قال ءاقررتم و اخذتم على اذالكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهد و اوانا معكم من

(ترجمه) تعنی 'جب لیااللہ نے اقرار نبیوں کا کہ جو کچھ میں نے تم کودیا کتاب اورعلم، پھرآ وے تم پاس رسول مَا يُلْقِينَا جو پچ بتادے اُس کو جوتمہارے ياس بي توالبته ايمان لا ئيوأس پراورالبته مدد دينا أس كو، فرمايا كياتم نے اقرار کیا اور لیاتم نے اس پر بھاری عہد میرا۔ کہا انہوں نے اقرار کیا۔ ہم نے فرمایا تو اب شاہد رہواور میں بھی تمہارے ساتھ شاہد

اس سے ظاہراً تمام انبیا کا حضرت کے امتی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس وجاگل انبیا قامت میں حفرت کے جھنڈے کے نیچر ہیں گے۔اورشب معراج حفزت کی شان تمام انباکوبتلادی کئی۔ چنانچیسب کے امام آپ ہی بنائے گئے اورسب نے آپ کی افتد اکی گل انبا کا پیمال ہوتو اُن کی امتوں کے اُمتی ہونے میں کیا تامل اسی دجہ سے فرماتے ہیں۔

بعثت الى الناس كافة.

یعنی ''گل انسانوں کی طرف میں مبعوث ہوا ہوں یے'' اور حق تعالی فرماتا ہے:

وما ارسلناك الا كافة للناس بشيراً و نذيوا.

(زجمه) لعني "مم نے تم كوسب آدميول كے واسطے بھيجاخوشى اور ڈرسنانے كو-" ہر چندمعنوی طور برموی علیظ حضرت کی امت میں داخل تھے مگر جب توریت میں ا حرت التي كي خاص امت كے فضائل يرمطلع موتے تو دعاكى كه ظاہرى طور يربھى حضرت کامت میں داخل ہوں۔

(حضورنا فَيْلِيْلِمُ كَ وسيله سے حضرت أوم كى توبة قبول ہوئى)

عالم ملکوت میں آپ کی نام آوری اور شہرت کے لیے بیطر یقد اختیار کیا گیا کہ ق للل نے اپنے نام مبارک کے ساتھ آپ کا نام نامی لیمن محد رسول اللہ عرش پر اور ہرایک ألمان میں جگہ جگہ اور جنت کے جھاڑوں اور طوبیٰ اور سدرۃ المنتہیٰ کے ہرایک یے پر اور الاول کے سینوں اور فرشتوں کے جبینوں پر لکھا۔ جب تک کہ آدم علیا نے حضرت کے الطے يكه كردعانه كى كه يارب بحق محمد لما غفرت لى معافى نه مونى ـ

بداور ان کے سوا بہت می روایتین 'الخصائص الكبرىٰ' اور 'النجة السويي' اور "مواہب لدنیہ' اور' شفاء قاضی عیاض' وغیرہ میں مذکور ہیں جن سے ثابت ہے کہ حضرت كانام مبارك محر (صلى الله وسلم على مسماه) تمام عالم ملكوت والسلوات مين لكها الا ہے۔ مقصوداس سے ظاہر ہے کہ اہلِ ملکوت وغیر ہم معلوم کرلیں کہ تمام عالم میں حضرت

جس كامنثاخوشنودي الهي تفا\_

"النجة السوية" مين لكها م كه حفرت كي امت كالقب كتب سابقه مين "حادین" ہے۔ تعجب نہیں کہ اس لقب سے اس طرف بھی اشارہ مو کہ این مجمد مُثَالِيْنِظُ کی جودہ کثرت سے کریں گے۔اگر چہ کہ حضرت تَا اَنْتَائِلُمُ کے بہت سارے نام ہیں مگر چونکہ بیہ پارانام حق تعالی کونہایت محبوب ہاس لیے ایمان سے اُس کو کمال درجہ کا تعلق ہے۔ باني "النجة الوية" ميل لكهام كن" كافرجب تك محمد رسول الله نه كم أس كا المان محجے نہیں اور بجائے اُس کے احمد کہنا کافی نہیں ہوسکتا۔ 'اس میں سر (راز) یہی ہے کہ المان لانے ہی کے وقت آ دی سجھ جائے کہ حضرت قابلِ حمد و ثنا ہیں اور حمد زبان اور دل سے کا کرے۔ اور ای میں 'جیمجی '' کی روایت نقل کی ہے کہ' ایک جگہ محدثین کا مجمع تھا یہ سلد پین ہوا کہ عرب کے اشعار میں کون ساشعرعدہ ہے۔سب کا اتفاق حسان بن ابت للوكاس شعر يرموار

#### و شق له من اسمه ليجله فذوا العرش محمود و بذا محمد

ع شقل کیا چنانچہ حق تعالی محمود ہے اور ہمارے نبی کریم محمد ہیں (مَثَالِيْنِمُ)'' چونکہ لفظ لم كم معنى ميں كمال درجه كى جلالتِ شان معلوم ہوتى ہے جبيا كه حسان بن ثابت والنيؤك فعرے بھی ظاہر ہے۔اس لیے ابن معطی نے اُس کے قہم معنی میں متحیر ہوکر بیتجویز کی کہوہ

مر "(انجية السوية" ميں لكھا ہے كه "علماء نے أن كى علطى ثابت كى اور كہا كدوه

علم مرتجل اُس کو کہتے ہیں کہ لفظ بغیر مناسبت کے دوسرے معنے میں نقل کیا جائے جیسے جعفر کہ ہنر کے کے موضوع تھااور بعد کی کانام رکھا گیااور منقول اُس کو کہتے ہیں کنقل کے وقت معنے سابق کی مناسبت کموظ ہو۔ ١٢

بشرى الكرار سے زیادہ کوئی اللہ تعالی کامحبوب نہیں۔ چنانچہ آ دم علیا نے یہی خیال کر کے حضرت کے ا کے وسلہ سے مغفرت حابی۔

#### (حضور مَنْ اللَّهِ اللَّهِ كُونام مجمد عطاكرنے كاسب)

اب بیدد مکھ کیجھے کہ بینام مبارک حضرت مالی ایکا کے لیے کیوں تجویز فرمایا گیا۔ بات یہ ہے کہ حق تعالی کوحمد نہایت محبوب اور مرغوب ہے جبیبا کہ احادیث سے ثابت ہا ای سے قرآن شریف کی ابتداالحمد لله رب العالمین سے ہے جس کے معنی یہ ہیں۔" طرح کی حمد خدا ہی کوسر اوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔''اور نماز جو تمام عبادتوں م اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔اس کی ابتدا بلکہ ہررکعت کی ابتدا میں المحمد پڑھنے کا علم ہے۔ا اہلِ ایمال جب جنت میں جائیں گے حمر کرتے ہوئے جائیں گے۔ کما قال الله تعالٰی و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين.

ترجمہ: کینی" آخر پکارنا ان کا یہ ہے کہ سب تعریف واسطے اللہ کے ہے جو بروردگارسارے جہان کا ہے۔"

اب دیکھنے کہتمام حمد جب حق تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں جن کا مطلب میں ال سب حامد ہیں۔اور حق تعالی محمود ہے تو الله تعالیٰ کے محمد یعنی حمد کردہ شدہ ہونے میں ا تامل۔ باوجوداس کے بیہ پیارالقب حق تعالیٰ نے ازل سے حضرت مَلََّ اللَّهِمُ کے لیے خال فرمایا اور ابتدائی تکوین عالم سے عالم ملکوت میں اُس کی شہرت دی تا کہ اہلِ ملکوت پہ منکشف ہوجائے کہ جس لفظ کے معنی کا مصداق جنابِ باری ہووہ لفظ جن کے لیے تجو برکا گیا وہ ضرورا پیے ہوں گے کہ عالم میں ان کانظیر نہ ہوگا۔اس سے بکمال وضاحت ہیں۔ ''اور''صحاح'' ثابت بوكئ كم عالم مين حضرت كامثل نهيس بوسكتا - كيونكه اب ممكن نهيس كه كوئى دوسراحل الملاعات كذ المحمد الذي كثوت حصال الحميده انتهى -" ازل سے محمد ہو سکے۔ اور اِس سے بیجھی صاف طور پرمعلوم ہوا کہ جتنی تعریف وتوصیف (۱) آنخضرت مَنْ ﷺ کی کی جائے وہ باعث خوشنودی الٰہی ہے کیونکہ اس لقب کے عطا کرنے سے اور کیامقصود ہوسکتا ہے۔اسی وجہ سے آنخضرت مَالِیَّا اُلْمِیْا اِشعارِ نعتیہ سے خوش ہوتے تھے

کوجب تویب نے جواس کی لونڈی تھی خبر دی کہ تہمارے بھائی عبداللہ ڈاٹھنا کولڑ کا بیدا ہوا اُس کواس خرفرحت اثر سے نہایت خوشی ہوئی اور اس بشارت کے صله میں اُس کوآزاد کر دیا۔ ابولہب کے مرنے کے بعد نسی نے اُس کوخواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو اس نے ایے معذب ہونے کا حال بیان کر کے کہا کہ ہر دوشنبہ کی رات اُس خوشی کے صلہ میں جو محمد مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِولَى فَي مِحْ سے عذاب كى تخفيف موجاتى ہے اور ميرى أنگيوں ہے یانی فکتا ہے جس کو چوسنے سے تسکین ہوتی ہے۔ دیکھئے جب ایبااز لی شقی جس کی ندمت میں ایک کامل سورہ تبت یدا ابی لهب نازل ہے میلاد شریف کی مسرت ظاہر كرنے كى وجہ سے ايك خاص قتم كى رحمت كاستحق موااوروہ بھى كہاں عين دوزخ مين تو خيال کیا جائے کہ حضرت کے امتیو ں کو اِس اظہارِ مسرّت کے صلہ میں کیسی سرفرازیاں ہوں گ-اِی مضمون کوجا فظمش محمد بن ناصرالدین دشقی مین نظم میں لکھاہے:

و تبت يداه في الجحيم مُخلدا

يخفف منه للسرور باحمدا

ت باحمد مسروراً و مات موحدا

اذا كان هذا كافراً جاء ذمه اتى انه في يوم الاثنين دائما فما الظن بالعبد الذي كان عمره

اس روایت سے ریجھی معلوم ہوا کہ ہر چند ولادت شریف ایک معین دوشنبہ کے روز ہوئی مگراس کا اثر ہر دوشنبہ میں مستمرے اس لحاظ سے اگر ہر دوشنبا ظہار مسرت کے لیے فاص كياجائ توبموقع نههوكار

(سال میں کم از کم ایک بار مفلِ میلا دکرنی جاہیے)

مم ہے کم سال میں ایک بارتواظہار مسرت ہونا جا ہے ای وجہ ہے حرمین شریقین میں روز دواز دہم شریف (۱۲ تاریخ کو) نہایت اہتمام سے ہوتا ہے۔ یہاں تک کدأس روزاورعيدوں كى طرح خطبه يره هاجا تا ہے اور تمام مسلمان خوشياں مناتے ہيں خصوصاً مدينه طیبہ میں تو دور دور سے قافلے پر قافلے چلے آتے ہیں اور مراسم عیدا دا کیے جاتے ہیں اور مکہ معظمہ میں ایک لطف خاص قابلِ دیدیہ ہے کہ ہر فرقے اور حرفے کے لوگ مجد الحرام سے

غرض که حضرت تَالْقِيَّةُ ازل سے ہرایک موطن ومقام میں 'ممتاز' اور' جحر' رہے۔ "النهجة السوية" مين لكهام ك" جس رات آب پيدا موس ملائكة آبا خلیفة الله کہتے تھے''و یکھئے حق تعالٰی نے ملائکہ سے آدم علیاً کے باب میں فرمایا تھا: اني جاعل في الارض خليفة.

جس سے ظاہر ہے کہ اُن کی خلافت صرف زمین سے متعلق تھی لیکن فرخ چونکہ افلاک وغیرہ میں دیکھتے تھے کہ حضرت کا نام مبارک حق تعالٰی کے نام مقد سکا ساتھ ہر جگہ مکتوب ہے۔اس لیے انہوں نے اُن کوعلی الاطلاق حلیفة الله کهدویا اور فی الارض كى قيد جوآدم عليه كى خلافت مين طحوظ تفى نهيس لكائى فرشتول كى اس كواى ثابت ہے کہ حضرت مَا اللہ المام ملکوت میں حلیفة الله بیں۔ای وجہ سے تمام آسانوں کے ملائك إس خليفة الله كسلام ك ليروز ميلاد حاضر موع جن كانزول اجلال الما عالم كے حق ميں رحمت تھا جيسا كہ حق تعالى فرما تا ہے:

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين.

(ميلا دشريف كاعم كرنے والا بد بخت ہے)

جب آپ رحمتِ مجسم ہو کر اس عالم میں تشریف لائے تو کون ایساشقی ہوگا کہ نزولِ رحمت سے خوش نہ ہو۔ روایت ہے کہ تمام عالم میں اُس روز ہر طرف خوشی محام شیطان کو کمال درجہ کاعم تھا جس سے زارزارروتا تھا۔ جبرائیل علیظا اُس کی بیرحالت دیکھ کرنا ره سکےاورایک ایسی تھوکراس کو ماری کہ عدن میں جایزا۔غرض کہ جس طرح میلا دشریف کا کمال شقاوت کی دلیل ہے اُس کی مسرت کمال سعادت کی دلیل ہے۔

(حضور مَنْ اللَّهُ إِنَّمْ كَي ولا دت كى خوشى ميں لونڈى آزاد كرنے پر ابولہب كے

جبیا که اِس روایت سے ظاہر ہے جو<sup>د ک</sup>نزالعمال' وغیرہ میں مذکور ہے کہ ابواب

ے اورول کو اِس سے کوئی تعلق نہیں اور شب میلا دتمام موجودات کے حق میں نعمت ہے۔ ال ليے كداس ميں رحمة للعالمين كاظهور ہے جوكل موجودات كے حق مين تعمتِ عظمى ے۔ یہ بات دوسری ہے کہ جس طرح ابولہب کے حق میں ہر دوشنبہ کی رات میں برکت مرر ہوتی ہے ہردوشنبہ کی رات ماہر تاریخ ولا دت کی رات میں وہ فضیلت مکررہوتی ہے یانہیں۔ مراس میں شک نہیں کہ نس شب قدر سے شب میلا دافضل ہے۔ اب مولود شریف کے جواز اور استحباب کی دلیلیں سنئے۔

محفل میلا دشریف کے جواز کی پہلی دلیل

جم الدين عطي يُعلَق في الاسلام ابن جرعسقلاني والله كا قول الله كيا ہے كه "برسال مولود شریف معین روز میں کرنے کی اصل ' بخاری' اور' دمسلم' کی روایت سے ٹابت ہے وہ بیہ کہ جب حضرت تَالْقَیْمُ کم پیند منورہ تشریف لے گئے دیکھا کہ یہود عاشورہ كروزروزه ركها كرتے ہيں۔اس كى وجدأن سے دريافت كى۔انہوں نے كہا كه بدروزوه ب كه إس ميں خدائے تعالى نے فرعون كوغرق كيا اور موئ مايسًا كونجات دى۔اس ليےاس كَ شكريه مين عاشوره كروز بهم لوگ روزه ركها كرتے ہيں آپ تاليكي نے فرمايا:

> نحن احق بموسى منكم. یعیٰ"تم سے زیادہ ہم اس کے ستحق ہیں۔"

چنانچہآپ نے بھی اس روز روز ہ رکھا اور صحابہ کو بھی اُس کا حکم فر مایا۔ اس سے مگاہرہے کہ جب کوئی اعلیٰ درجہ کی نعمت کسی معین روز میں حاصل ہوئی ہواُس کی ادائے شکر أل روز كے نظيروں ميں كرنامسنون ہے اور چونكه كوئي نعمت رحمة للعالمين التي كا كى ولادت العادت سے افضل نہیں ہو عتی اس لیے بہتر ہے کہ اس شکریہ میں اقسام کی عبادتیں مثل مدقات اوراطعام طعام وغيره روزميلا دشريف اداكي جائيس ''أنتهل

ابن حجر ملى وشيئة ن كلهاب كمعسقلاني وسيت بيشتر ما فظابن رجب عنبلي وسيت فجهاس كقريب قريب جواز مولود پراستدلال كياب\_

قبه مولد النبي تَالِيَّقِيَّا ميں جوق در جوق متاز ہو کر جاتے ہیں اور وہاں مولود شریف پڑھ کر شريى وغيرة تقسيم كرتے ہيں اور بمصداق ما راہ المسلمون حسناً فھو عند الله حسن مورد تحسين موتے ہيں۔

(حضور مُنْ عَلِيْكِمْ كروزِ ولا دت كى فضيلت)

يشخ عجم الدين عيطى مُشِينة نے رساله' مولود شريف' ميں ابن عباس والفؤے روایت نقل کی ہے کہ آنخضرت مگالیکا کی ولادت اور ابتدائے نبوت اور ہجرت اور مدینہ شریف میں داخل ہونا اور وفات شریف بیسب امور دوشنبہ کے روز واقع ہوئے۔حضرت کے معاملات میں بیااییاروز ہے جیسے آ دم مَالِیَلا کے حق میں جمعہ تھا کہ اُن کی پیدائش، زمین پر اترنا،توبہ کا قبول ہونا اور وفات سب جمعہ کے دن ہوئے۔اس دجہ سے ایک ساعت جمعہ میں ایسی ہے کہ جودعا اُس میں کی جائے قبول ہوتی ہے تو خیال کرو کہ سیدالمرسلین عَلَیْقِیم کی ساعتِ ولادت ميں اگر دعا قبول ہوتو كون ى تعجب كى بات ہوگى \_ائتى

(حضور المينانية كل كالله كالسب كالسب فقدر سافضل مون كدلاك)

علماء نے اختلاف کیا ہے کہ میلاد شریف کی رات افضل ہے یا شب قدرجن حفزات نے میلاد شریف کی رات کوافضل کہا ہے اُن کے دلائل یہ ہیں کہ لیلة القدر کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ملائکہ اس میں اُترتے ہیں جیسا کہ خدائے تعالی فرماتا:

ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها.

اورشبِ ميلا دين سيد الملائكه والمرسلين تَأْتَيْنِ كَانزولِ اجلال اس عالم مين مواب توظام ہے کہ بیفسیات شب قدر میں نہیں آسکی۔

(٢) دوسري دليل مد ي كدشب قدر حضرت كودي كي اورشب ميلاد مين خود حضرت كاظهور مواجن كى وجه سے شب قدر كوفضيلت حاصل موئى اور ظاہر ہے كہ جو چيز ذات ہے متعلق ہوبہ نسبت اُس چیز کے جوعطا کی گئی افضل ہوگی۔

(m) تیسری دجہ بیہ ہے کہ شب قدر کی نضیات صرف حضرت کی امت سے تعلق

و و بشرى الكرار

#### محفل میلا دشریف کے جواز کی دوسری دلیل

ا مام سیوطی میشد نے لکھا ہے کہ'' دوسری اصل مولود شریف کی بیہ ہے کہ آنخضرت مَنَا لِنَوْلِاً نِهِ خُود بنفسِ نفیس اپناعقیقه ادا فرمایا باوجودیه کهروایات سے ثابت ہے کہ آپ کے جد امجد عبد المطلب نے ساتویں روز آپ کا عقیقہ کیا تھا۔ اور ریبھی ثابت ہے کہ عقیقہ دوبار نہیں کیا جاتا۔اس سےمعلوم ہوا کہ حضرت کواس اعادہ عقیقہ سے بیمعلوم کرنامنظور تھا کہ اعلیٰ درجہ کی نعمت پراگراعادہ شکر کیا جائے تو بہتر ہوگا۔اس لیے میلا دشریف کے روز اظہار شكر ميں كھانا كھلا نااورا ظہارِمسرت كرنامستحب ہے۔" نتى ا

رساله "اتمام النعمة الكبرى على العالم بمولد المصطفى " المنظم الم حافظ ابن حجر مكى رُيَاللَة نے ابنِ جزرى رُيَاللَة كا قول قل كيا ہے كه "مولودشريف كى اصل خود آنخضرت مَنْ اللَّهِ إِلَى الورب مولود كي فضيلت ك ليه اتنا بي كافي ب كماس مين ارغام شیطان اور سرورِ اہلِ ایمان ہے۔''انتہی۔

آپ نے دیکھ لیا کہ ان علماء کی تصریحات سے ظاہر ہے کہ جس سے اُس ا مسنون اورمستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔

## (عاشورہ کے روزہ سے میلا دشریف کے جواز پرتفیس استدلال)

سے الاسلام عسقلانی میں نے اور میں عاشورہ سے جواستدلال کیا ہے اس میں فور کیجیے کہ باوجود پیر کہ موی ملیکیا کی کامیابی ایک معین عاشورہ میں ہوئی تھی۔ مگرتمام سال 🗲 ایام میں صرف اُسی روز کو بیفضیلت حاصل ہے کہ اس نعمت کاشکر بیاسی روز مکرر ہرسال ادا کیاجائے جس سے ثابت ہے کہ گوواقعہ مکر رنہیں مگراُس کی برکت کا اعادہ ضرور ہوتا ہے جس پردلیل میے کہ ہردوشنبہ میں ابولہب کے لیے اُس کی برکت کا اعادہ ہوتا ہے۔

بعضاعاء نے یہاں پر میکلام کیا ہے کہ صوم عاشورہ منسوخ ہوگیا ہے اس کیا ال کی فضیلت باقی نہیں رہی۔اس کا جواب بیہ ہے کہ رمضان شریف کے روزوں کی فرضت کے بعداب سی روزہ کی فرضیت نہ وہمی ۔اس سے صوم عاشورہ کی عِلّت جو حضرت کے بیش

نظرتھی اُس میں کوئی فرق نہیں آیا اس لیے کہ اس کے منسوخ کرنے کے وقت حضرت نے بیہ نہیں فرمایا کہ نحن لسنا احق بموسی امنکمجس طرح روزہ رکھنے کے وقت نحن احق بموسلي منكم فرمايا تفااورنه بيفرمايا كمموئ عليله كاوافعه كزركرايك زمانه هوكيا- هر سال اُس کا لحاظ رکھنا جا تر نہیں کیونکہ اُس میں اعادہ معدوم نظر آتا ہے۔ پھر باوجود اُس روزے کے منسوخ ہونے کے احادیث میں اُس کے فضائل وارد ہیں جس سے ثابت ہے کہ روزے کا حکم فرمانے کے وقت جوفضیلت ملحوظ تھی وہ اب بھی ملحوظ ہے اور پیربات مسلم ہے کہ فضائل منسوخ نہیں ہو سکتے اس لیے شیخ الاسلام سیسی کے استدلال پراس کے منسوخ ہونے کا کوئی اثر نہیں پڑسکتا اورا گرتشکیم کرلیا جائے کہ اُس روزہ کی فضیلت بھی منسوخ ہوگئی تو بھي كوئي حرج نہيں اس ليے كه موسىٰ عليكا كى نجات كى بے حد خوشى اگر ہوتو أن لوگوں كو ہوگى جن کوأن کے امتی ہونے کا دعویٰ تھا لیعنی یہود کوہمیں اُس کی کیاضر ورت اگر انبیائے سابق كاس م كوا قعات كى خوشى ہم يرلازم ہوتو ہفتہ كے تمام ايام انبى خوشيول ميں صرف ہو جائیں گے آنخضرت مُلِی اُلی کواس روزہ سے صرف امت کوتوجہ دلا نامقصود معلوم موتاہے کہ جب ہم ایک نبی کی نجات پرشکر بیادا کرتے ہیں تو تم کو ہاری ولادت کی بے حد خوشی کرئی عاہے۔ مگرطبع غیورکوصرا حنا میفر مانا گوارا نہ تھا کہ ہمارے میلا دےروزتم لوگ روز ہ رکھا کرو بلكه خودى اس شكريد ميں روز دوشنبه جميشه روزه ركھا كرتے تھے۔ اوراً س كى وجهاً س وقت تک نہیں بتائی کہ سی نے نہیں یو جھااس لیے کہ بغیر استفسار کے بیان کرنا بھی طبع غیور کے مناسب حال نه تفاريد بات "مسلم شريف" كي إس روايت سے ظاہر ہے كه" جب حضرت سے دریافت کیا گیا کہ آ ی مَا اُلْتِیْ ووشنبہ کا روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں فرمایا کہ وہ مبری ولادت كاروز باورأس روز مجه يرقرآن نازل موا- "أتنى

ابغور کیجے کہ جب خود بدولت ہمیشہ رو نِ میلا دمیں شکر پیکاروز ہ رکھا کرتے تھے تو ہم لوگوں کو کس قدر اِس شکر میر کی ضرورت ہے اس کیے کہ حضرت کا وجود ہم لوگوں کے حق میں نعمت عظمیٰ ہے اور اگریبی لحاظ ہوتا کہ اپنی ولا دت کاشکر پیضر ورتھا تو فر ما دیتے کہ ہر تھں اپنی ولا دت کے روزشکر پیکاروز ہ رکھا کرے حالا نکہ کسی روایت میں پیوار ذہبیں ہوا۔

وو بشرى الكِرام

ميلا دِصطفيٰ مناليقيمُ أَمُّ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلِمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِي المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي اللهِ المُلم

حایت أسى كى ہے۔

(برسال محفل میلادشریف منعقد کرنے کے متعلق بخاری شریف سے استدلال)

بُشرى الكِرام

ه "بخاری شریف" کی "کتاب الانبیاء" میں روایت ہے جس کا مخص یہ ے کے ''سفرغز وہ تبوک میں جب کہ آنخضرت مَالیّتِیمُ کا گزرمقام حجر پر ہواتو حضرت کو بذریعهٔ وجی وہاں کے حالات پر اطلاع ہوئی اور فر مایا کہ صالح علید الله کا اونٹنی فلال کنویں کا یانی پیا كرتى تقى \_قوم نے أس كواسى وجه سے قتل كر ڈالا كه وہ ايك روز سب يانى في جاتى تقى \_ حضرت صالح عليِّه نے بہتيرامنع كيا مگرانہوں نے نہ مانا اس پرعذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک کیے گئے۔ابتم لوگ اُس کنویں پراُٹروجوافٹنی کے لیے خاص تھا۔اور دوسرے کویں کے پانی سے احر از کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے تواس کنویں کے پانی سے آٹا گوندھ لیا ہے فرمایا وہ خمیر اور بیچا ہوا پانی سب چینک دواور اس کنویں کا پانی لوجواؤننی کے لیے خاص تھا۔ پھر فرمایا کہ اُس قوم کی سکونت گاہ میں جب پہنچوتو روتے ہوئے وہاں سے جلد گزرجاؤاورا گررونانہ آئے تو بت کلف روؤ۔اس خوف سے کہ کہیں تم پراُن کا عذاب نہ ہو جائے۔ چنانچہ جب اُس قوم کے مکانات پر پہنچ تو آنخضرت مَالِی اُس نے جا در سے اپناسر مبارك دُها نك ليا اوراونتني كودور ايا يهال تك كدأس وادى سے نكل گئے۔ " (بيخلاصدأن روایتوں کا ہے جو'' بخاری'' اور'' فتح الباری'' اور''تفسیرابن جریر'' وغیرہ میں مذکور ہیں )

ای طرح "دمسلم" وغیرہ کی روایوں سے ثابت ہے کہ" جج میں وادی محرجہاں اصحابِ فیل ہلاک ہوئے تھے وہاں سے جلدگر رجانا مسنون ہے۔ "ابغور سجیے کہ حضرت پراس مقام میں جوخوف طاری ہوااور سب کورو نے کا حکم فرمایا اور آپ تا ایکا بھی نہایت تواضع کی حالت میں چا در مبارک سے سرڈھائے ہوئے نہایت جلدی سے اُس مقام سے نکل گئے کیا یہ خیال ہوسکتا ہے کہ اُن برگزیدگانِ حق پراس وقت بچ مج عذاب اُتر تا وہ بھی ایسی حالت میں کہ صرف خوشنودی خداور سول کی غرض سے راہ خدا میں جان دیے کو چلے جارہے ہیں۔ اور تنہا بھی نہیں بلکہ خود نی کریم تا تھی اُس کے ہمرکاب تھے جن کی دیے کو چلے جارہے ہیں۔ اور تنہا بھی نہیں بلکہ خود نی کریم تا تھی اُس کے ہمرکاب تھے جن کی

(ہرسال محفل میلا دشریف منعقد کرنے کی وجوہات)

اس سے ظاہر ہے کہ اس میں عمومی نعت کا لحاظ تھا اور اُس سے صرف تعلیم امت مقصودتی کہ اس نعمتِ عظمیٰ کا شکر یہ ہر ہفتہ میں ادا کیا جائے۔''مرقا قاشر ہے مشکو قا" میں ملا علی قاری پیشنڈ نے طبی پیشنڈ کا قول نقل کیا ہے کہ''جس روز نج کا گیش کا وجوداس عالم میں ہوا اور کتاب عنایت ہوئی تو روزہ کے لیے اُس روز سے بہتر کون ساروز ہوسکتا ہے۔''غرض کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میلا دمبارک کا شکر یہ ہر ہفتہ میں ادا کیا جائے۔ پھرا گرسال میں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میلا دمبارک کا شکر یہ ہر ہفتہ میں ادا کیا جائے۔ پھرا گرسال میں بھی ایک بار اِس نعت عظمیٰ کا شکر یہ ادا نہ کیا جائے تو کس قدر برنصیبی اور بے قدری ہے۔

عرض کہ تکرارز مانے میں گواعادہ معدوم نہیں مگر ابتدائی فضیلت اُس میں ضرور طحوظ ہوتی ہے۔

و کیھئے حفرت اساعیل علیہ جب مذبوح ہونے سے بچائے گئے جس کے سبب سے حضرت ابراہیم واسمعیل علیہ کا کوخوشی ہوئی ہرسال اس خوشی کا اعادہ ہوا کرتا ہے اس سے بڑھ کرکیا ہو کہ اُس دن عید ہوتی ہے

اوراس واقعہ کے پیشِ نظر ہوجانے کے لیے جس سم کے افعال وحرکات اُن حضرات اور حفرت بی بی ہاجرہ ڈاٹھا سے صادر ہوئے ای سم کے حرکات کے ہم لوگ جج میں مامور ہیں۔ چنانچہ ہاجرہ ڈاٹھا نے پانی کی تلاش میں صفاومر وہ میں سات چکر کیے تھے۔ ہم کو ہمی حکم ہے کہ اس وسیع میدان میں سات چکر کیا کریں۔ میلیں احضرین کے مقام میں وہ دوڑی تھیں ہمیں بھی وہاں دوڑنے کا حکم ہے اسی طرح اور بہت سے افعال ہیں جن سے وہ اصلی واقعہ پیشِ نظر ہو جاتا ہے۔ اب اگر مولود شریف کے وقت سید المسلین کا ٹیٹھ کی کوئ کی تشریف فرمائی مسلمانوں کے پیشِ نظر ہو اور تغظیم کے لیے اُٹھ کھڑے ہوں تو ایسی کوئ کی کے بہر موقع جرکت ہوگی جس سے لعن وطعن کیا جاتا ہے اور اقسام کے الزام لگائے جاتے ہیں کے بعد وقت جی کیا جاتے ہیں کہ بیلوگ حضرت کے بار بار پیدا ہونے کے قائل ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کیا جاج د نہ کوؤن کے کہ بیلوگ حضرت کے بار بار پیدا ہونے کے قائل ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کیا جاج د نہ کوؤن کے مانے میں کیا جاج د نہ کوئی کرنے کا خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ بیا گویا

بشرى الكِرام

وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.

ر سیں حضرت یعقوب ملیا کے غم و بکا کا ذکر ہے۔ آپ پرانیا گریہ طاری ہوا کہ آگے بڑھ نہ سکے آخر رکوع کر دیا۔'شریعت میں بھی اس خیل اور تصور کا اعتبار اور لحاظ کیا

پنانچ 'نجامع الصغیر' میں اس مضمون کی روایتیں مذکور ہیں کہ حضرت تکالیہ آئے۔

زمایا ہے کہ 'کسی کا نام مجمد رکھوتو اس کا اکرام کرواور اس کو بُرامت کہواور اذبیت نہ پہنچاؤ۔'

ریکھئے نام جوسرف الفاظ ہیں ان میں بیاثر کہاں سے آگیا کہ اپنے مسمیٰ کو ایسی عزت بخشے۔

دراصل بیاس تخیل کا اثر ہے جو اِس لفظ کے تذکرہ کے وقت آنحضرت تکالیہ آگی فات مبارک بین نظر ہوجاتی ہے۔ یہ بحث کسی قدر سط سے ہم نے ''انوار احمدی' میں لکھی ہے۔

پنی نظر ہوجاتی ہے۔ یہ بحث کسی قدر السط سے ہم نے ''انوار احمدی' میں لکھی ہے۔

پنی نظر ہوجاتی ہے۔ یہ بحث کسی قدر السلام مُنیست نے لکھا ہے کہ '' جج میں جو تلبید یعن لیسی کے علم ہوا:

و اذن في الناس بالحج.

لعنی اوگوں میں بکاردو کہ جج کے لیے آئیں'۔''

چنانچهانهوں نے پکاردیا۔ اب جولبیك كهاجاتا ہے أس كا جواب ہے ' دیکھتے ہے لیك حالت احرام میں كس خضوع اور خشوع ہے كہا جاتا ہے۔ اگر ابراہیم علیا كے روبرو بھی یہ جواب دیاجاتا تواس سے زیادہ تواضع نہ ہوتی ۔ حالانکہ ابراہیم علیا آنے جو بلایا تھا اُس كو ہزار سال گزر گئے اور وہی آ واز ہمارے كانوں میں گونے رہی ہے۔ پھر ہمارے نبی تالیا اللہ كانوں میں گونے رہی ہے۔ پھر ہمارے نبی تالیا اللہ كانوں میں سے کا زمان ولا دت تو اس كے بہت بعد ہے اگر اس وقتِ خاص كانقشہ ہمارى آنكھوں میں سے جائے تو كون ہی تعجب كی بات ہے اور جس طرح ہم وقت معین میں لیك كہد كرا تھ كھر ہے ہوتے ہیں اِی طرح وقتِ معین میں فداك ابی و امنی یا دسول الله كهد كر كھڑے ہو جائيں تو كون ہی بُرى بات ہوگی۔ جائيں تو كون ہی بُرى بات ہوگی۔

شان میں وارد ہے:

ما كان الله ليعذبهم و انت فيهم.

يعني'' خدا ہے تعالیٰ اُن لوگوں پرعذاب نہیں کرتا جن میں آپ ہیں'' پھر حضرت کو اُس خوف سے کیالعلق جوخود بھی جلدی سے وہاں سے گزر گئے کیا کوئی ضعیف الایماں بھی اس موقعہ میں ناشا نستہ خیال کرسکتا ہے ہر گزنہیں پھریہ تمام آثار جواصلی واقعہ کے وجود کے وفت مرتب ہونے کے لائق ہیں اس وفت کیول ظہور میں آئے کیا اُس وفت اُس قوم پر عذاب اتر رہاتھا جس کے دیکھنے سے بیخیال پیدا ہوا کہا گرکوئی شخص بے با کا نہ اُس مقام میں چلا جائے تو اندیشہ ہے کہ مبتلائے عذاب ہو جائے اِس لیے کمال خضوع سے روتے ہوئے جانے کی ضرورت ہوئی۔ تا کہ خدائے تعالی اس عذاب سے بیا لے اس سوال کا جواب سوائے اس کے پھھنیں کہ صرف اصلی واقعہ اُس وقت پیش نظر ہو گیا تھا۔جس برآ ٹار خوف مرتب ہوئے۔ پھر مدحفزت نے اپنی رائے سے بھی نہیں فرمایا اس لیے کہ اس ویران مقام میں کیونکر معلوم ہو کہ اونٹنی کا کنواں کون سا اور قوم کے کنوئیں کون سے ہیں جن سے یانی لیعے کی ممانعت ہوئی بلکہ ریسب وحی سے معلوم ہونے کی باتیں ہیں۔اس سے ثابت ہے کہ بیسب تعلیم اللی تھی۔اب فرمائے کہ اُس وقت جو صرف اصل واقعہ کے پیش نظر ہونے سے حکم تھا کہ خوف وخضوع ظاہر کریں۔ اِسی طرح میلا دشریف کے پیشِ نظر ہونے کے وقت آ ٹارِ فرحت و تعظیم ظاہر کیے جا کیں تو خدا ورسول کی مرضی کے مخالف ہونے کی کیا وجہ کیا ہے حدیث بیخ نہیں ہے کہ صحابہ سے آنخضرت تالی گیا نے فرمایا تفاقومو الی سید کھے غرض کہ یہ ہرگز ثابت نہیں ہوسکتا کہ میلا دشریف کے وقت جو قیام کیاجا تا ہے وہ شرک یا مکروہ ہے۔ تحیل اورتصور برآ ٹارکا مرتب ہونا فطرتِ انسانی میں داخل ہے جیسے کسی خوثی کے واقعہ کے خیال کرنے پر آثارِ بشاشت چیرہ سے نمایاں ہوتے ہیں اورغم کا واقعہ یاد کرنے سے آنسوئیک پڑتے ہیں۔

د' کنز العمال' میں روایت ہے کہ' ایک روز عمر رہالٹوئے نے صبح کی نماز میں سورہ کی سورہ کی خماز میں سورہ کی سورہ کی میں اس آیت پر پہنچے:

### (منکرین محفلِ میلاد کے ایک اعتراض کا جواب)

ابرہی یہ بات کہ مولود شریف قرونِ ثلاثہ میں نہیں تھا تو یہ بھی تسلیم نہیں ہیں لے کہ جتنی روایتیں مولود شریف میں پڑھی جاتی ہیں وہ موضوع نہیں بلکہ کتبِ احادیث میں سب موجود اور صحابہ سے منقول ہیں۔ جس سے ثابت ہے کہ جتنی روایتیں مولود کی کتابوں میں پڑھی جاتی تھیں۔ البتہ نئی بات یہ ہے کہ میں پڑھی جاتی تھیں۔ البتہ نئی بات یہ ہے کہ میلا دشریف سے متعلق حدیثیں ایک جگہ جمع کردی گئیں مگر یہ بھی قابلِ اعتراض نہیں ایک جگہ جمع کردی گئیں مگر یہ بھی قابلِ اعتراض نہیں ایک کے کہ محدثین نے بھی آخر ہر قتم کی حدیثوں کو علیحدہ علیحدہ کردیا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا تھا۔

الیے کہ محدثین نے بھی آخر ہر قتم کی حدیثوں کو علیحدہ علیحدہ کردیا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا تھا۔

پھر صحابہ وغیر ہم کا دستورتھا کہ جب کوئی واقعہ پیشِ نظر ہوتا تو اس سے متعلق جتنی حدیثیں بڑھی ہوتیں پڑھ دیے اس طرح میلا دمبارک کا واقعہ پیش نظر ہونے سے وہ سب روایتیں بڑھی جاتی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولود شریف کا پڑھ ھنا صحابہ کی سنت ہے۔

### (منکرین محفلِ میلاد کے ایک اعتراض کا جواب)

اب اگر محل اعتراض ہے تو یہی ہے کہ میلا دشریف کی محفل قرون ثلانہ ہیں الا ہیت پرنہ تھی سواس کا جواب ہے ہے کہ اس محفل مبارک سے ایک بڑی مصلحت متعلق ہوا ہیہ ہے کہ یہود ونصاری اور دوسرے اقوام اپنے اپنے نبیوں کی پیدائش کے روز خوشیاں مثاکر ابی محبت کا جوت دیتے ہیں دورا ندیش علاء نے یہ خیال کیا کہ بُعد زمانہ نبوی تا ہے اللہ مسلمانوں کی طبیعتوں میں بے باکی پیدا ہوگئ ہے۔ یہاں تک کہ نماز روزہ میں بھی لوگ قصور کرنے لگے جس سے دوسرے اقوام میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اب مسلمانی برائے نام رہ گئ ہے اور وہ رعب و داب جو جا نباز مسلمانوں کا اُن کے دل میں تھا کہ یہ لوگ اپنی کے حکم پر جان دینے کو مستعد ہیں جانے لگا۔ اگر یہی خیال ان کا ترقی پذیر ہوا اور مسلمانوں میں کوئی جوش اسلامی باقی نہ رہے تو چندروز میں بالکل بے قعتی کی نگا ہوں سے وہ دیکھے جا ئیں گے اور معرض تلف میں ہوجا ئیں گے اس لیے یہ تد بیر نکالی کہ اپنے نجا انگاریا گی محبت کا جوش ان کے دلوں میں پیدا کر دیا جائے۔ چنانچے مجالسِ وعظ میں عوہ ہیں ہوجا نیں گے میں وعظ میں عوہ ہیں ہوجا کی محبت کا جوش ان کے دلوں میں پیدا کر دیا جائے۔ چنانچے مجالسِ وعظ میں عوہ ہیں ہوجا میں جو تارہ کے دلوں میں پیدا کر دیا جائے۔ چنانچے مجالسِ وعظ میں عوہ ہیں عوہ ہیں عوہ کی محبت کا جوش ان کے دلوں میں پیدا کر دیا جائے۔ چنانچے مجالسِ وعظ میں عوہ ہیں عوہ ہیں ہو کہ کوش ان کے دلوں میں پیدا کر دیا جائے۔ چنانچے مجالسِ وعظ میں عوہ ہیں عوہ ہیں عوہ کہ بھوں اس کی محبت کا جوش ان کے دلوں میں پیدا کر دیا جائے۔ چنانچے مجالسِ وعظ میں عوہ ہیں ہو کہ دیں کے دلوں میں پیدا کر دیا جائے۔ چنانچے مجالسِ وعظ میں عوہ ہیں جو کا کھوں میں کہ دوش ان کے دلوں میں پیدا کر دیا جائے۔ چنانچے مجالسِ وعظ میں عوہ ہیں جو کل میں ہو کہ دیا ہوگی کے دلوں میں پیدا کر دیا جائے۔ چنانچے مجالسِ وعظ میں عوال

مضامین بیان کرنے لگے جو باعث از دیا دمحبت ہوں مثلاً شفاعت کا مسکلہ اور صحابہ اور اولیاء اللہ کے فضائل اور حکایات اور معجزات اور فضائل نبی مَا اللَّیظِمْ زیادہ بیان کرنے لگے جن کے سننے سے اینے نبی تالیقی کم عظمت ذہن شین اور باعث ترقی محبت ہو پر محفل میلادی بنیاد وال جس موافقين اور خالفين كالتياز موجائ كيونكه خالفين كوحضرت كى بيدائش كى خوشى مرکز نہیں ہوسکتی۔ بلکہ اس کا سخت صدمہ اُن کے دلوں پر ہوتا ہے جس طرح خاص میلا د کے روز شیطان پر ہوا تھاغرض کہ اس کا اثریہ ہوا کہ ہرفقیر وامیر بفذر حیثیت اِس محفل مبارک میں روپیر ضرکے اس کامملی ثبوت دیتا ہے کہ ہم اپنے نبی کریم ٹالیٹی کے سیے دعا گواور آپ کے وجو دِ با وجود سے خوش ہونے والوں میں ہیں جس سے خالفین پر بیٹابت ہوگیا کہ ملمان اس بكرى حالت مين بھى اينے نبى كالي كائي كي كائيں اور دل دادہ بيں نبض شناسان زمانہ خوب جانتے ہیں کہ یہ جوش محبت اسلامی کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہی جوش مخالفوں سے ان کومتاز اور علیحدہ کرنے والا ہے۔اگریہ جوش محبت بھی جاتار ہے تو اکثر مسلمانوں کی عالت گواہی دے کی کدان کو نداحکام دیدیہ سے تعلق ہے نداینے نبی تا اور فلهرب كهاس بيتعلقي كأكيسائر الثرمسلمانول يريز كأغرض قطع نظر فضيلت اوراستحباب كمولودشريف مين ايك اليي مصلحت ملحوظ ركھي كئ جودين ودنيامين محود مطلوب ب-

دین میں اس وجہ سے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب تک آدمی کو نجی تک اقتیارا کی مجت سے زیادہ نہ ہواس کا محبت اپنے ماں باپ اور اولا داور مال سے بلکہ اپنی جان کی مجت سے زیادہ نہ ہواس کا ایمان قابلِ شارنہیں اور دنیاوی مصلحت وہ جو فہ کور ہوئی جس کو اسر ارشنا سانِ اسلام جانے ہیں کہ موجد نے اس کو کیوں ایجاد کیا۔ کیا مصلحتِ وقت کا لحاظ رکھنے کی تعلیم نبی کریم کالیا ہیں دی ہے کہ قبل ہجرت کس نے نہیں دی ہے؟ کیوں نہیں صد ہا احادیث اس پر شاہد ہیں اسی کو دیکھ لیجے کے قبل ہجرت کس فتم کے احکام اور حالات تھے اور بعد ہجرت قوتِ اسلام کے زمانہ میں کس درجہ پر پہنچ۔ الل حدیث یہ بھی جانے ہیں کہ آخری زمانہ کے مسلمانوں کے لیے نبی کریم کالیارا نے کس فتم کی ہوئیں فرمائی ہیں۔ یہاں تک تو فرمادیا کہ درسویں حصہ پر بھی اگر وہ لوگ عمل کر لیس تو معارف کی برابران کو تو اب ہوگا۔ اب انصاف کیا جائے کہ مصالح دینیہ ودنیویہ پر کھا ظار کھ کر

غرض کے علما جانتے ہیں کہ اغراض مصالح اور جہات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ جوضرورت اس محفلِ مبارک کی ایجاداورابقامیس علمائے متاخرین کے پیشِ نظر کھی أس كا وجود قرونِ ثلاثه ميں نه تھااس ليے اُس زمانه كے كل اہلِ اسلام وقتاً فو قتاً ہرا يك امر میں نبی من المفالم کی محبت کا مملی شوت دیتے تھے جس کا اثر میہ ہوا کہ اسلام شرقاً وغرباً ان کی جانبازیوں سے پھیلا اُن کوضرورت نہ تھی کہ سال میں ایک بارا پنی محبت کا اظہار کریں۔ بخلاف إس زمانه کے ککل اہلِ اسلام سال میں ایک باربھی اگراپی کچی محبت اپنے نبی کریم مَا الله الله ومبارك مين ظاهر كرين توغيمت إ-

(صحابہ نے بعدوفات میلاد کیوں نہیں منایا: اسکاجواب)

ون ثلاثه میں روزمیلا دمبارک کے عید مقررنہ ہونے کی بردی وجہ بیتھی کہ جو علامه جم الدين عيطي ميني في كتاب "التعويف بالمولد الشويف" بين مولفه علامه ممس الدین ابن الجرزى و الله سے اللہ کیا ہے کہ "جوروز میلا وشریف کا ہے وہی وفات شریف کادن ہے۔"اس کیے سروروعم برابر برابر ہوگئے۔"انتی

ا گرغور کیا جائے تو اُن شیفتگانِ جمالِ نبوی پروہ روز ایسی مصیبت اور ماتم کا تھا کہ جس کا بیان ہیں ہوسکتا جیسا کہ واقعات سے ظاہر ہے آتحضرت مالی کا بیاری میں صحابه کی پیرحالت تھی کہ ہرمجلس ماتم کدہ بھی جاتی۔

عی چنانچہ بخاری شریف (۳) میں ہے کہ اُس زمانہ میں اتفا قاصدیق اکبراور حفرت عباس ربی کا گزرانصار کی سی مجلس پر ہواد یکھا کہ سب زارزاررور ہے ہیں۔اُس کا سبب دریافت کیا۔ اہلِ مجلس نے کہا کہ میں حضرت فی کریم مالی کا کی مجلسیں یاد آئی ہیں جن میں حضرت کے ساتھ ہم لوگ بیٹھتے تھے اب قرائن سے معلوم ہور ہاہے کہ وہ دن آ گئے کہ ہم لوگ اس دولت عظمی اور فیضانِ مصاحبت سے محروم ہوجا نیں۔

ک اُن شیفای دیدار نبوی کی حالت کا ندازہ اِس روایت سے ہوسکتا ہے جو

محفلِ میلا دشریف کی جائے تو کیا وہ باعث دخولِ دوزخ ہوگی۔اوروہ ارشاد نبوی کا تیا ہے کہا مال كحسن وجح كادارومدارنيت يرب اورخداب تعالى عمل كونبيس ديكهنا بيستون كوديكها وغیرہ۔احادیث معاذ الله بے کار ہوجائے گی ہرگز نہیں۔غرض کہ اِس قابلِ تحسین نیت کے بعد جاراحسن طن توبیے کہ بیمل باعث خوشنودی خداورسول ہے۔اور یقین ہے کہ بمصدال انا عند ظن عبدی میدیهماراحسن طن باکارندجائے گا۔ ہم اس کومانے ہیں کہ بعضاله فصرف مديث كل بدعة صلالة كويش نظرركه كراس جلس متبركه ميل كلام كياب مر آپ نے دیکی لیا کہ جونکتہ رس، وقیقہ شناس علماء تھے مثل حافظ ی الاسلام ابن ججرعسقلانی اور امام سيوطي وغيره رحمهم الله انهول في اس كاجواز استحباب ثابت كرديا غور يجي كدوه كل آخر مقتدااور مبحرعلامانے جاتے ہیں۔جن کے اقوال استدلال میں پیش کیے جاتے ہیں ا**ں ک**و گمراہ ومخالف اسلام قرار دینا کیونکر جائز ہوگا۔ایسے موقع میں تو ان کا احسان ماننا جا ہے **کہ** انہوں نے علاوہ اور مصالح کے شرعی طور پر بھی اس کا استحباب ثابت کردیا۔

یہاں شایدناوا قفوں کو پیخلجان نہ ہوگا کہ ایک ہی چیز حرام اور مستحب کیونکر ہو علی ہے۔ پھر کیا وجہ کہ مولود شریف کوایک جماعت حرام اورایک جماعت مستحب کہتی ہے۔

إس خلجان كواس طرح دفع كيا جائے كه جن علماء كى نظر محدود رہى كه مولود شريف قرونِ ثلاثه میں نہ تفاوہ اس کی حرمت کے قائل ہو گئے اور جن کی نظر وسیع تھی وہ مصالح اور اغراض برغور کر کے استحباب کے قائل ہو گئے۔

و یکھئے۔ صُر ف ونحو کاعلم نہ حضرت کے زمانہ میں تھا، نہ صحابہ کے زمانہ میں گوحشرت علی کوم الله وجهه نے چند قاعدے بیان فرما کر اِس کی بنیاد ڈالی مگر تدوین اس کی ایک مدت میں ہوئی اور نہ قال کی اصل قَوْلَ ہونے پر کوئی شرعی دلیل قائم ہوعتی ہے۔ مگر چونک قرآن وحدیث کاشجھناسمجھانا اِن علوم ہے متعلق ہے اس لیے گووہ بدعت ہیں مگر اُن کی تعلیم واجب قرار دی گئی اگر ہمارے دین ہے ان علوم کو تعلق نہ ہوتا تو اِن کی حرمت پر ضرور فتو کا دیاجا تا اس سے ظاہر ہے کداغراض صححہ کے لحاظ سے بھی وجوب بھی آجا تا ہے جس کو وجوب لغیر ہ کہتے ہیں۔ پھرا گرمولود شریف میں باوجود بدعت ہونے کے استجاب آ جائے تو کیا عجب

'' بخاری شریف'' میں ہے کہ ایک روز صبح کی نماز ہور ہی تھی اور صدیق اکبر طابعۂ نماز بردھا رہے تھے کہ حضرت تَا لِیُولِیا نے جمرہ مبارک کا بردہ اس غرض ہے اُٹھایا کہ نماز کی حالت ملاحظہ فر ما نیں بردہ اُٹھنا ہی تھا کہ صدیقِ اکبر ڈاٹھا نی جگہ سے ہٹ گئے اور مارے خوشی کے قریب تھا کہ نماز کوتو ڑ کر دیدار جاں بخش ہے اپنی آ تکھیں ٹھنڈی کریں مگر حفزت کب گوارا كريكته تنصي كم عبادت اللي مين خلل واقع هونو رأيه فر ما كرير ده چھوڑ ديا كه نماز كوتمام كرلو ... ديكھئے صحابہ حضورِ قلب وغيرہ لوازم وآ داب نماز كوخوب جانتے تھے مگرغلبہ شوق دیدارنے سب بھلا دیا اور ایک ایس حالت طاری ہوئی جومصداق اس شعر کے تھی۔

در نمازم خر ابروے تو جوں یاد آمد حالتے رفت که محراب بفریاد آمد الله وزوز وفات ہر چندصد لیں اکبر دالنے نے نہایت استقلال اور تکلف سے کام لے کرخطبه پڑھااورمسلمانوں کوسلی دی مگرحالت بیٹھی کہوہ بھی ضبط گرینہیں کر سکتے تھے۔اور باختیار کہتے تھے کہ پارسول اللّٰمُنَا لِيُعَلِّمُ آپ کی وفات سے وہ چیز منقطع ہوگئ جو کسی نبی تَالَّيْعِ کُما ک موت سے منقطع نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی نعت جس قدر کی جائے تھوڑی ہے اگر ہمارابس چالا تو ممسبآپ پرسےاپ کوفدا کردیتے اور ایک مرثیہ پڑھا جس کا ایک شعربیہ:

يا ليتني من قبل مهلك صاحبي غيبت في جدث على صخور (ترجمه) لینی "کاش میں اپنے صاحب کی وفات سے پہلے اپنی قبر میں مدفون ہوتااور جھے پر پھر ڈالے جاتے''

عمر والثين كوتو أس صدمه جا تكاه نے ديوانه بى بنا ديا تھا بچھا يسے حركات أس وقت أن سے صادر مور ہے تھے کہ سب حضار ترساں ولرزاں تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ اُن سے پچھ کہہ سکے جب کسی قدرافاقہ ہواتو کہنے لگے یارسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں آپ پیشتر ستون کے ماس خطبہ پڑھا کرتے تھے جب منبر بنایا گیا اور آپ اُس پرخطبہ پڑھنے لگے توستون پرآپ کے فراق کا اِس قد رصد مہ ہوا کہ آ دمی کی طرح زار زار روتا تھا تو آپ کی امت کا کیا حال ہونا چاہیے۔

ميلا دِصطفى مَنْ الْبِينِمُ الْكِرامِ الْكِرامِ الْكِرامِ 🗞 حفرت عثان را الني كائس وقت بيرحالت كلى كدمُنه سے بات نهيں فكل عتى كلى -🗫 حضرت على محرم الله وجهه پر إس متم كا اتنا بار پرا كه باوجود أس قوت و شجاعت کے آپ زمین پر بیٹھ گئے اور حس وحرکت دشوار ہوگئی۔

عصرت فاطمة الزبرا عليها السلام (") يراس صدمه كا اثر اس قدر مُتَد (لبا) مواكه جب تك آپ زنده رئيل گويا جانتے بي نبيل كه ملى كيا ہے۔

على الله كتي الله كتي المهدان محمداً رسول الله كتي تومجدين

كهرام في جاتاتها-

🥏 عبدالله بن انیس ڈاٹنٹؤ کا انقال ہی اِس صدمهٔ جاں ستاں سے ہوگیا۔ غرض کہاس حادثۂ جا نکاہ ہے کل صحابہ کی بیرحالت بھی کہاُن پر زندگی وبالِ جان ہوگئی تھی۔ابغور کیجیے کہ جب دواز دہم شریف کا روز اُن شیفت گانِ جمالِ نبوی تا پینا اور سوختان آتشِ فراق برآتا ہوگاتو اُن کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ کیاایس حالت میں کسی قتم کی خوشی دل میں راہ پاعتی ہے ہرگز نہیں۔ایک مدت تک مسلمانوں کی تقریباً ای قتم کی حالت رہی۔

(٣) امام الل سنت سيدي اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي مين الله يسال مواكه "شرعاً انبياء و م سلین و ملائکہ دمقر بین کے نام کے ساتھ''علیہ السلام'' اور صحابہ کے نام کے ساتھ'' رضی اللہ تعالیٰ عنہ'' اور اولیاء و علاء كرساته " رحمة الله عليه " كمنح كاكيا حكم ب، برايك كے ليے بدالفاظ تحصيص كے ساتھ خاص كرد يے گئے يں یاجس كے نام كے ساتھ جوالفاظ جا ہيں كہد كتے ہيں؟"

اس كا جواب دية موئ آپ نے فرمايا: "صلوة وسلام بالاستقلال انبياء وملائكه عليهم الصلوة واللام كيسواكى كے لينہيں، ہال برجيت جائزت جينے اللهم صل وسلم على سيدنا و مولنا محمد و على ال سيدنا و مولنا محمد

اور صحابہ تفاقلة كے ليے "رضى الله تعالى عنه" كها جائے، اولياء وعلاء كو" رحمة الله تعالى عليم" يا " قدست اسرارهم" اوراگر" رضى الله تعالى عنهم" كم جب بهى مضا كقة نبيل جبيا كه ابهى تنوير سے گزرا- والله تعالٰی اعلم۔

(فآوي رضوبي جلد ٢٣٠ بصفحه ٣٩ و٩ ٣٨مطبوعه جامعه نظاميه رضوبيا ندرون لو باري دروازه لا بور) (ميثم قادري)

کافن کے لیے دینا ہر گزیسی مسلمان کی طبیعت گوار انہیں کرسکتی مگر حضرت نے عمومی مسلحت کے لاظ سے اُس کو گوار افر مایا۔

(جن فعل سے اسلام کی شان ظاہر ہووہ جائز ہے)

چنانچہ'' بخاری شریف' اور'' فتح الباری'' میں ہے کہ عمر ڈاٹٹؤا کیک روز خانہ کعبہ میں جا بیٹھے اور کہا کہ میرا قصدیہ ہے کہ جس قدرسونا چاندی کعبہ شریف میں رکھا ہے سبہ مسلمانوں میں تقسیم کردوں ابووائل ڈاٹٹؤ نے کہا کہ بیآ پنہیں کر سکتے کہ نبی ٹاٹٹیڈ اور ابوبکر ڈاٹٹؤ کو باوجودیہ کہ آپ سے زیادہ مال کی احتیاج تھی مگر انہوں نے یہ خیال نہیں رکیا عمر ڈاٹٹؤ نے کہا کہ بیشک ان حضرات کی اقتدا مجھے بھی ضرور ہے۔

شخ الاسلام نے لکھائے کہ'' کعبہ شریف کاخز اندخرج نہ کرنے کی ایک وجہ یہ جی تھی کہ تعظیم الاسلام اور ترمیب اعداء اُس سے متعلق ہے اس لیے کہ خزانۂ کعبہ شریف اُس زمانہ میں مشہور تھا اس سے متفادے کہ شوکتِ اسلام کے لیے اگر کوئی ایسا کام کیا جائے جو ضرورت سے زیادہ ہواُس کی اجازت ہے

وروس المحروبي المحروبي الاسلام مُولِية في البارئ ميں لكھا ہے كه "سونا جاندى كى قنديليں كم چنانچيش الاسلام مُولِية في الدين بكى مُولِية في جائز لكھا ہے۔ "ديكھي اس ميں بھى مرف شوكت اسلام لمحوظ ہور منظرورت تومعمولى چراغوں سے بھى رفع ہوسكى تھى۔

ای طرح "فتح الباری" میں بی بھی لکھا ہے کہ" کعبہ شریف کو جو دیباج کی کھوت (پوشاک) پہنائی جاتی ہے جواز پر اجماع ہوگیا ہے" اور لکھا ہے کہ" قاضی زین الدین عبد الباسط نے بحب حکم شاہی ایک ایسی بہتر کسوت خانہ کعبہ کے لیے تیار کی کہ اُس کی عمر گی بیان کرنے سے زبان قاصر ہے اور اُن کی تحسین اِس فعل کی کر کر بیدعا ئیں دیں کہ بسط الله تعالٰی فی دزقه و عمره و جزاه الله عن ذالك

احسن المجازاة."

و کیھئے اس میں بھی وہی شوکتِ اسلام ملحظ ہے ورنہ اول تو گھر کو کوت (پوشاک) پہنانا کوئی ضروری بات نہیں اورا گرکسی قتم کی ضرورت ہے بھی تو بیش (صحابہ کے بعدمیلا دشریف کو کیوں شروع کیا گیا: اسکاجواب)

182

متاخرین نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کے دلوں پرعموماً وہ جوشِ محبت تو رہائی نہیں جو مقتضی غم وفات ہوا ورحضرت من گھی کہ وفات کے معنے تو صرف اِسی قدر ہیں کہ اس عالم سے دوسرے عالم کوتشریف لے گئے۔ ورنہ حضرت کی زندگی میں کیا شک اِس لیے اُس غم کو جو عارضی تھا کا لعدم کر کے اصلی مسرت اور خوشی کوجہ کا اثر قیامت تک باقی ہے پیشِ نظر دکھا اور اُس روز کو خالص رو نِ عید قرار دیا جس میں گُل اہلِ اسلام بالا تفاق اپنی محبت اور گرم جوشیاں ظام کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ چنانچہ اس قرار داو علما کوتقریباً گل اہلِ اسلام نے مان بھی لیا اور صورت اجماعی منعقد ہوگئی۔ اور بمصداق ما د آہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن وہ قابل تحسین ہی ہوئے۔

#### (میلادشریف منعقد کرنے کی برکت)

کھراُن حفرات نے اِس سے بڑے بڑے فوائد بھی حاصل کے۔ چنانچہ جُم الدین غیطی بُرِیْشیٹ نے اورابن جَر کی بُرِیْشیٹ نے امام مُس الدین الجزری بُرِیْشیڈ کا قول نقل کیا کہ ''مولود شریف کی خاصیت ہے کہ جس سال وہ محفل کی جاتی ہے اُس سال بلاوُں سے امن رہتا ہے اور یہ فقطاع قادی بات ہی نہیں بلکہ اُس کا تجربہ بھی مکر رہو چکا ہے۔' الحاصل محفلِ میلا دمیں کی مصلحین اُن حضرات کے پیشِ نظر تھیں اور مصالے کا لحاظ کرنا شرعا محوداور مسنون ہے ۔علامہ زرقانی بُرِیشیڈ نے ''شرح مواہب لدنیہ' میں لکھا ہے کہ '' مدینہ طیبہ میں ایک منافق مُر ااور آن محضرت کا اُنٹیٹی سے درخواست کی گئی کہ اپنا ملبوسِ خاص عنایت فرمادیں تا کہ برکت کے لیے اُس کے گفن میں وہ شامل کیا جائے۔ حضرت کا اُنٹیٹی نے اپنا قبیص مبارک بدن سے اُنار کرعنایت فرمایا اور صحابہ کو اس مصلحت پر مطلع فرمایا کہ میں جانتا ہوں مبارک بدن سے اُنار کرعنایت فرمایا اور صحابہ کو اس مصلحت پر مطلع فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میر نے قبیص سے بچھ فائدہ نہیں ہوسکتا اس لیے کہ وہ منافق ہوگا فرمایا کہ میں جانتا ہوں رعایہ ہونا کی وجہ سے اُس کی قوم سے ہزار شخص مسلمان ہوں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔'' رحت میں۔ چنانچی النجة الوي "میں لکھاہے که" آنخضرت تَالَيْكِم كانام فضل الله بھی ہے جس يرابن وجيدني ساستدلال كيابك

"حق تعالَى فرما تا ہے:

ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان الا قليلًا. لعنی ''اگر الله کا فضل اور اُس کی رحمت تم پر نه ہوتی تو تم شیطان کی پیروی كرتے ـ "اس سے ظاہر بے كه فضل الله محمد تَالِيَّةُ مِيں ـ " أَتَى

اوراس میں ذکر کیا ہے کہ 'حضرت تالیقیم کے اساء یہ بھی ہیں:

رحمه، رحمة الامه، نبى الرحمه، رحمة للعالمين، رحمة مهداة." اورآئيم شريفه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين كوذكركرك ابن عباس ٹاٹٹو کا قول قل کیا ہے کہ' حضرت نہ صرف مسلمانوں کے حق میں رحمت تھے بلکہ کفار کے حق میں بھی رحمت تھاور بیعدیث' طبرانی''اور' حاکم' سے قل کی ہے۔ قال رسول الله عُلِيلِهِ انا رحمة مهداة.

ترجمہ: "میں اللہ کی رحمت ہول جوتمہارے لیے مدیبھیجی گئی ہے۔"

اب کہنے کہا ہے ہمة ن فضل اور رحمت کے نزول کے روز کوہم عید نہ قرار دیں تو ہم سنریادہ ناقدرشناس کون ہوکہ خدا سے تعالی کے ہدیدی بھی ہم نے پچھ قدرنہ کی حالا تکہ فضل اورجمت اللى يرخوش كرناهارا فرض بج جوآية موصوفه فبذلك فليفرحوا سيظاهر ب

اس كا حال البحى معلوم مواكه آمخضرت تَأَيَّتُكُم في صوم عاشوره خود بهي ركها اوراس کے نصائل بیان فرمائے اور اِس روایت ہے بھی ظاہر ہے جو ' بخاری شریف' کی کتاب الایمان میں ہے کہ 'کسی یہودی نے حضرت عمر والنظامے کہا کہ آپ کی کتاب یعنی قرآن ترلی<mark>ف</mark> میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم لوگ اُس کے نزول کے الناكوعيد بناتے \_آپ فرمايا:كونسى آيت ہے؟ كہا:

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و

قیت دیباج کی ضرورت نہیں جس کے جواز پر اجماع ہو گیا ہے۔ اور کسوت (پوشاک) خانه کعباتو حضرت تاکیتی کے زمانہ میں موجود تھی۔

🤏 ''خلاصة الوفا باخبار دارالمصطفیٰ'' میں لکھا ہے کہ''عثمان ڈاٹٹیؤ نے مسجد نبول مَنَاتِيَا كُمُ تَعْمِيراز مرِ نونهايت تكلف ہے كى چنانچەد يواروں كے پتھروں ميں نقش ونگار كيا گيااور ستون کے پیچربھی تقشی پر کارتھے سقف ساج کا بنوایا گیا جواُس زمانے کی بیش قیمت لکڑی گی اور ممبر شریف پرغلاف پہلے آپ ہی نے اوڑ ھایا۔'' دیکھئے پیسب امور شوکتِ اسلام ہے متعلق ہیں ورنہ یہی مسجدِ مقدس آنخضرت ملائیلا کے زمانہ ہے اُس وقت تک نہایت سادل اورتکلف سے عاری تھے۔ نفش ونگارتھا نہمبر پرغلاف اوڑھایا جاتا تھا۔ یہاں پیہا ہے جم قابلِ توجہ ہے کہ باوجودیہ کہ خانۂ کعبہ اورممبر شریف کاغلاف ہمیشہ صحابہ کے پیش نظرر ہا کرتا تا مگر کسی سے بیاعتراض مروی نہیں کہ بےضرورت کیڑا کیوں اوڑ ھایا جا تا ہے کیا اِن لکڑیوں اورگھر کوسردی ہوتی ہے جیسے ہمارے زمانہ کے بعض حضرات غلافوں کود مکھ کرکہا کرتے ہیں۔

### (میلادشریف کی خوشی منانے کا قرآن یاک سے ثبوت)

اب بیددیکھا جائے کہ مولود شریف میں کیا کام ہوتے ہیں اور وہ شرعاً جائز ہیں یا نہیں۔ بڑے کام یہ ہیں اظہارِ سرور ،تعینِ وقت ،قصائدِ نعتیہ کاپڑھنا ،قسیمِ شیریٰ اور **بخورکا** جلانا وغيره اظهار سروركا حال سنتي كه باوجود يكه حق تعالى فرما تا ب:

ان الله لا يحب الفرحين.

لعني د فرحت والول كوحق تعالمي دوست تبين ركهمًا"

مرفضل اور دهمتِ اللي رفرحت كرنے كاحكم ہے جبيها كقر آن شريف ميں ہے:

قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا.

لینی ''لوگوں سے کہددو کہ صرف اللہ کے صل اور رحمت کی خوشی کیا کریں۔'' مطلب إن آيتوں كايہ مواكه اگر كوئى خوشى كرے تو صرف الله تعالى كے فضل اور رحمت کی خوشی کرے۔ابغور سیجیے کہ انخضرت مالیکٹا کے قد وم میمنت ازوم سے اِس عالم کو عزت بخشا کیا برافضل اور رحمتِ اللی ہے۔اس سے بردھ کر کیا ہو کہ آپ ہمہ تن فضل ادر

رضيت لكم الاسلام دينا.

جس کا ترجمہ یہ ہے کہ "آج کے روز میں نے تمہارے دین کو کامل کیا اورا فی نعمت کوتم پرتمام کیااور تبہارے دین اسلام سے راضی ہوا۔''

عمر دانشن نے فرمایا کہ میں معلوم ہے کہوہ آیت کس مقام پر اور کس روز نازل ہول كه حفزت تَالِيَّةُ إَعْرِ فَات بِرِ كَفِرْ بِ تَصْلِعَنَى فَجْ كِروز اور جمعه كادن تَعالَ 'أنتي -

"شرح بخارى شريف" ميں شخ الاسلام عسقلاني رئيسة نے لکھا ہے كہ يہاں يرشه ہوتا ہے کہ یہودی کا سوال تھا تو یہ تھا کہ اُس آیت کی جلالتِ شان مقتضے ہے کہ اس کے نزول كاروزعيد بنايا جاتا اور جواب مين مقام اور وقت نزول بيان كيا كيا جس كوسوال کوئی تعلق نہیں حالانکہ جواب میں سوال کی مطابقت چاہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ عمر ﷺ نے اشارة جواب دیا کہ وہ دونوں روز ہمارے یہاں روزِ عید بی اور"ترندی"اور "طرانی"وغیره کی روایتول میں بتقریح موجود ہے کہ بحمد اللّه جارے یہال وه دونول روزعيد بين حاصل بيركه يهودي كامقصودتها كهأس نعمت عظمى كادن اس قابل تها كه عيد قرار دیاجاتا جس میں ہمیشہ خوشی ہوا کرتی ہے اس لیے کہ عیرعود سے ماخوذ ہے جس کے معنظر ہونے کے ہیں چونکہ روز عید مرر ہوا کرتا ہے اس لیے اُس کا نام عید رکھا گیا۔عمر والتا اُس کوشلیم کرلیا۔ چنانچہاُس کے جواب میں کہا کہ ہمارے یہاں اُس نعت کی دوہر کاعمد منجانب الله مقرر ہے۔ ورندصاف كهدوية كديم لوكوں كى حماقت ہے كدايك كزشته واقعہ پر ہرسال خوشیاں منایا کرتے ہو۔ابغور کیجے کہ جب بیمسلم ہے کہ کی تعمتِ عظمیٰ کے حصول کا دن اس قابل ہے کہ ہمیشہ اُس میں خوشی اور عید کی جائے تو بتا ہے کہ سلمانوں کے نزو کے حضرت مالی کی تشریف آوری اور نزول اجلال سے بر ھر کرکون می نعمت ہو ملق م پھراگراُس روزخوشی نہ کی جائے تو کون سا دن آئے گا جس میں ایمانی طریقہ سے خوشی کا جائے گی۔اگراُس آیئشریفہ کے نزول کے روز دُو ہری عید ہے تو نزولِ اجلال سیدالر میں مَالِينَا كروزيعني ميلادمبارك كروزاس سده چندزياده خوش اورعيد موتى جا ہے-

قصا كرنعتيه كاردهنا ابل مديث جانع بي كد "قصيره بانت سعاد" جونعت مل

187 ے فود آخضرت مَالَيْقِيمُ كورو رو رو ماكيا اور حضرت مَالَيْقِيمُ في أس كے صله ميں جاور مارک عطافر مائی اور حسان بن ثابت رہائٹیؤ کے لیے ممبر رکھا جاتا تھا جس پر وہ اشعارِ نعتیہ رمة تع جس كاحال بم في "انواراحدى" ميس سى قدربسط سے لكھا ہے۔

وہ اطعام طعام میں داخل ہے جس کی تعریف قرآن شریف میں مصرح ہے۔ كما قال تعالى:

> وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. (باره: سورهُ دهر، آيت: ٨) (رَجمه: "اوركهانا كلاتے بين أس كى محبت ير")

اس کے سوابہت می آیات وا حادیث اس کی فضیلت میں وارد ہیں جومتاج بیان نہیں۔

ا فور ( یعنی جس کے جلانے سے خوشبونکلتی ہے اُس کو ) جلانا

😵 ''خلاصة الوفا'' میں''ابن ماجه'' کی روایت مٰدکور ہے که'' نبی تَالَیْکُمُ نے فرمایا كمجدول كوجمعه كےروز بخورديا كرو"

الشيئ اور لكها المائية كالمنظم والشيئة كالمسابك المسابقة المسابقة في المسابقة المساب كباكه أس مين بخورجلا كرهر جمعه اور مضان مين مسجد نبوئ فاليوام كو بخور ديا كرين اورايك يتخص إسى ام رامورتھا کہ جمعہ کے دن بخورجلا کر ہر خص کے پاس لے جا کیں اورسب کومعطر کریں۔" أَصْ كَداما كن اوراوقات متبركه ميں بخوركى خوشبوسے ابلِ جلسه كومعظر كرنامسنون ہے۔

إس كا حال او يركه ها جا يكا بي تكملة يهال بهي لكها جائة وبيموقع نه بوگا-الديث مذكورة بالاسے ثابت ہے كہ خيل براصل واقعہ كة ثار مرتب موناقطع نظر إس ك للرطبی ہے۔شریعت میں بھی اس کے نظائر موجود ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ عمر ڈالٹنظ م جب آیئے شریفہ و ابیضت عیناہ پڑھی تو روتے روتے بے خود ہو گئے۔ اور لفرت مَنْ البَيْنِيْمُ نے مقام تبوك ميں اظهار خوف وخشيت كيا اور ابراہيم اور استعيل البالم كي

خوشی کا دن ہمیشہ کے لیے روز عید مقرر ہوا۔اور موسیٰ ملیسا کی نجات کے روز آنخضرت الم نے شکرید کا روزہ رکھا اور ترغیب امت کے لیے اُس کے فضائل بیان فرمائے اورائی ولادتِ باسعادت کے روزیعنی روزِ دوشنبہ حضرت مَالْتَقِیمٌ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔الا ابولہب کو دوزخ میں یانی پینے کو ملا کرتا ہے خاص خاص واقعات کے آثار اُن کی خاص قم کا تخیل پر مرتب ہوا کرتے ہیں۔اس صورت میں اگر آنخضرت تاکیفیکم کی ولا دتِ باسعان کی مخیل پرمسلمانوں کے دل میں فرحت پیدا ہوتو نہ شرعاً وہ مذموم ہے نہ ہے کہنا درست ہوگا کہ جواصلی واقعہ پرآ فار مرتب ہوتے ہیں تحیل پر مرتب کرنا درست نہیں۔اس بنا پر مثل حدیثیں اس باب میں وارد ہیں کہ فرحت کے وقت کھڑے ہوجانا درست بلکہ مسنون ب سب ہمارے مفید مدعا ہو کئیں۔ کیونکہ جب مسلمان میلا دشریف کے حالات سنتے ہیں اور اس طہار فرحت ہی ہوا کرتی تھی۔ اُن کو بے حد خوشی ہوتی ہے اس دجہ سے کہ حضرت کا اس عالم میں تشریف فر ماہونا اُن کے لیے نجات اور فرحتِ ابدی کا باعث ہوا۔ کیا کوئی مسلمان ایمان کی راہ سے یہ کہرسکتا ہے کہ نجات ومسرت ابدی سے زیادہ کوئی نعمت ہر گزنہیں۔ پھر جب کم درجہ کی فرحتوں میں قیام جائز اورمسنون ہوتو اِس اعلیٰ درجہ کی فرحت میں قیام کی کِس قد رضرورت ہوگی۔اباُلا روایتوں کوسنئے جن سے فرحت کے وقت قیام کامسنون ہونا ثابت ہے۔

المن المن الله المن الله المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظم کی طرف بھاگ گئے تھے اُن کی بی بی نے اُنہیں مسلمان کر کے جب آنخضرت کا اُنگا کا خدمت میں حاضر کیا تو حضرت اُن کود کیھتے ہی کمال خوشی سے کھڑے ہو گئے۔''

📽 إى قشم كى اورروايتي بهي ذكركيس جن ميں حضرت جعفر والثيُّؤاورزيد بن عارثه ر الشخار على المراد عن المرحضرة في المراد الشخاء المراد ا ت " بخارى شريف" ميں بدروايت ہے:

ابصر النبي عُلِيلِهِ نساءً و صبياناً مقبلين من عرس فقام مُتناً فقال اللهم انتم من احب الناس الي. (ترجمه) لینن " آنخضرت مُلْقَالِمُ نے چندعورتوں اورار کوں کو دیکھا کہ کسی کے

نکاح سے چلے آرہے ہیں فورا کھڑے ہو گئے اور فر مایا خداجا نتاہے تم لوگ سب سے زیادہ میرے محبوب ہو۔" ين الاسلام روالة في قام منا كى شرح ميل كها الحكم قام اللهم مسرعًا مشتدا في ذلك فرحا بهم.

(زجمه) لعن "كمال فرحت كى وجه بنهايت جلدى سے كور به و كئے "

ال روایت سے ظاہر ہے کہ یہ قیام معانقہ وغیرہ کے لیے نہیں تھا۔اس لیے کہ اورتول اورار کول سے معانقہ درست نہیں بلکہ مقصوداً سے صرف اظہار فرحت تھا۔ اس ے یہ بھی ثابت ہوگیا کہ قدوم احباب کے وقت جوآ تخضرت تالیکا تا مقرمایا کرتے تھے

[تام میلاد شریف کے متعلق اہل سنت کوایک نصیحت)

تواب مسلمانوں کو چاہیے کہ جس وقت میلا دشریف سنیں اوراُس میں سر دار کونین الله کااں عالم میں تشریف فرمانا پیش نظر ہوجائے جواعلیٰ درجہ کی فرحت کا باعث ہے تو اُل دہت ان احادیث کواپنا پیشوا اور مقتدا بنا کرخوشی سے کھڑے ہو جایا کریں اور بدعت ارشبہ فی العبادت وغیرہ شبہات کو اِن روایت سے دفع کر دیا کریں۔ یہی امور گویا تحفلِ کلاد کے ذاتیات ہیں اورآپ نے دیکھ لیا کہ وہ فرادی مسنون یامستحب تو ضرور ہیں۔

(منکرین میلا دے ایک اور لغواعتر اض کا جواب)

رہامور خارجیہ جیسے عورتوں کامولود شریف ایسے طور پر پڑھنا کہ اجنبی لوگ اُن لا وازیسنی یا نشه کی حالت میں پڑھنا۔ یا اور کسی قتم کی بے اوبی پڑھنے کے وقت کرتی القرماً ممنوع ہودہ ضروراس قابل ہیں کہ موقوف کردیئے جائیں جیسے کل عبادات میں یہی ا کہے۔مثلاً نمازلوگوں کے بتلانے کی غرض سے پڑھنی جس سے احتر از کی ضرورت ہے السلط المورع نماز یا مولود شریف کے جواز میں کلام نہیں ہوسکتا۔



#### (ميلا دشريف كوبدعت قراردينے والے منكرين كامزيدرد)

رہی ہئیاتِ اجماعی امورِ مذکورہ کی سواس کا بھی جواز بلکہ استحباب بقری الله استحباب بقری الله استحبار خابت ہوگا ا خابت ہوگیا اور قطع نظراً س کے اِس قسم کے بدعتوں کی ایجاد کی شرعاً اجازت ہے۔جیبالہ حدیث صحیح '' من سن سنه حسنة'' الحدیث سے ظاہر ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ وقتی ا کوئی اچھا کا م ایجاد کرے اس کوثو اب اُس کا اور اُس پڑمل کرنے والوں کا ملے گا۔اور جمالہ کا مایجاد کرے اُس کا اور اُس پڑمل کرنے والوں کا گناہ اُس پر ہوگا۔

190

و کیھے قرونِ ثلاثہ کی یا اور کسی بات کی تخصیص نہیں بلکہ عام ارشاد ہے کہ چوکلاً
اچھا طریقہ ایجاد کرے اگر اس کی تخصیص قرونِ ثلاثہ کے ساتھ کر دی جائے تو بدھ ہولاً
بڑی مددل جائے گی وہ یہ نہیں گے کہ جس طرح اچھے کا موں کی وہی ایجاد باعثِ ثواب جوقر ونِ ثلاثہ میں ہواسی طرح کرے کا موں کی بھی وہی ایجاد باعثِ عذاب ہوگی۔ جوقر اللاثہ میں ہو۔ اس لیے بددلیل مقابلہ دونوں شقوں میں تغیم یا تخصیص ایک ہی قسم کی خم ہوگی اور اُس صورت میں مطلب حدیث شریف یہ ہوگا کہ جتنے کرے کام قرونِ ثلاثہ کی بعد ایجاد کے جائیں وہ قابلِ مواخذہ نہیں حالانکہ یہ غلط ہے۔ اِس سے ثابت ہے کہ کہ کے کاموں کی ایجاد جس طرح ہرز مانہ میں مذموم ہے اچھے کاموں کی ایجاد بھی ہرز مانہ میں مجمود ہے۔ کاموں کی ایجاد بھی ہرز مانہ میں مذموم ہے اچھے کاموں کی ایجاد بھی ہرز مانہ میں مجمود ہے۔ ایک سے جس کی اجازت شریعت

الحاس الرمولود سرائف برعت بى جولوبرعت حسنه بى الجارت مربع من اجارت مربع من اجارت مربع من اجارت مربع من المانى في مولا مين وارد برزقانى في مولا شريف كوبرقان في المانى في مولا شريف كوبرعت مذمومه لكها بي مرامام سيوطى وشائد في أن كاستدلال اورتقر مركوم فاحما ردكيا - جزاه الله عنا حير الجزاء "

ہمیں یقین ہے کہ ہمار ہے بعض معاصرین اس رسالہ کی چند حدیثوں کو درایت کے شکنچہ میں ضرور کھینچیں گے مگر چونکہ اس میں ہمار ہے ہم مشر بوں کی طرف ہماراروئے خلاج اس لیے اُن کے شبہات کی طرف توجہ ہمیں کی گئے۔ اس پر بھی اگر شوق ہوتو ہم نے ''ملا اُن کے شبہات کی طرف توجہ ہمیں کئے ۔ اس پر بھی اگر شوق ہوتو ہم نے ''ملا اُن کی ہمان میں اور' مقامی ہمان میں میں ہوجائے گی۔ ملاحظ فرما کیں امید ہے کہ اہل انصاف کو اُس سے تسکین ہوجائے گی۔

#### الاستفتاء

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اندریں مسلکہ کہ صلاۃ وسلام مرجہ جوبصورت قیام پڑھاجا تا ہے۔ ازروے شرع شریف کس تھم میں داخل ہے۔ فرض، واجب سنت، مستحب، مباح وغیرہ احکام مشروعہ میں سے یا کہ طریقة مذکورہ غیر مشروع ہے تواس صورت میں غیر مشروع مکروہ یا حرام کی کس شق میں داخل ہے۔ بینوا بالصواب تو جروا یوم الحساب.

الجواب

صلوة وسلام ال بيئات كي ساته پرهناخلاف طريقة مسنوند -وستخط ديوبندى مولوى صاحب برى بور وهو الموفق نام كتاب : احسن الكلام في مسئلة القيام مولف : حضرت علامه مولا ناميال عبدالحق غورغشتوى ميسيد

مترجم علامه مولانا عبدا تحكيم شرف قادري

ناشر : واضحیٰ پبلی کیشنز در بار مار کیٹ لا ہور

مركزالاولين، ستامول، دربار ماركيث، لا مور 0300-7259263 0315-4959263

# (صوفیاء کے اشغال سنت سے ثابت نہیں کیکن جائز ہیں)

چنانچهشاه ولی الله صاحب لکھتے ہیں:

"جاری" صحبت اورطریقت اورسلوک کے آداب کوسکھنامتصل ہے حضور نبی اکرم مالی کے سنداور مصل سے یعنی مصنف سے تا مبد حالت نیچ میں کوئی واسط منقطع نہیں۔اگر چیقین ان آداب کا اور تقرر ان افعال کا ثابت نہیں ۔ یعنی باعتبار آداب معینہ اور اشغال مخصوصہ کے اتصال تفصیلی نہیں اجمالی ہے۔" (ترجہ مولوی خرم علی بلہوری)

و یکھے شاہ صاحب نے صاف نقطوں میں کہہ دیا ہے کہ ہم طریقت کے جن آداب اور طریقوں پڑمل کررہے ہیں ان کا تعین نبی اکرم کا تیکی ہے ثابت نہیں اس کے باوجود انہیں ناجائز اور خلاف سنت نہ کہا۔ فاعتبروا یا اولی الابصاد۔

#### (بدعتِ حسنه پرتواب)

بلكه خود حديث شريف مي ب:

"جس شخص " نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اسے اس نیک کام کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ان لوگوں کے برابر بھی ثواب ملے گا جنہوں نے ایجاد کے بعد اس نیک طریقے کو اپنایا اور لطف پیرکہ ان کے ثواب میں بھی کی نہ ہوگی۔"

(٣) صحبتنا و تعلمنا الآداب الطريقة والسلوك متصلة الى رسول الله عليه السند الصحيح الستفيض المتصل و ان لم يثبت تعين الاداب ولا تلك الاشغال-١٢ (القول الجميل مطبوع مدينه بباشك كميني، الرحى)

(٣) من سن سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شي-١٢ (مُشَالُو ة شريف صفي ٣٣٠ بحوالم سلم شريف)

# الجواب

194

نحمدهٔ و نصلی علیٰ دسوله الکریم. اصل مطلب سے پہلے چند باتیں پیشِ نظر دبنی چاہئیں۔ البتہ اگروہ کام حسن وخو بی اور فوائد پر مشتمل ہوتو مستحب کہلائے گا۔ (۱)

(برنیا کام برانہیں)

محض اس بناء پر کہ ایک کام نبی اکرم کا ایک کے زمان مبارکہ میں نہ تھا قابلِ ندمت اور بُرانہ ہوگا۔ علامہ عبد الغنی نابلسی قدرس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

"هروه کام (۲) جونی اکرم کالیا کے زمان مبارکہ میں نہ تھا اسے ندموم (رُرا) نہیں کہا جا سکتا۔ پھر وہ کام جس پر نبی اکرم کالیا کے زمان مبارکہ میں کہا جا سکتا۔ پھر وہ کام جس پر نبی اکرم کالیا کا کے زمان مبارکہ میں عمل کیا جا تا تھا اور اس کام کی پُر زور ترغیب دلائی جاتی تھی۔ اب اسے اگر ایک ایسی نئی بینات کے ساتھ ادا کیا جائے جو کئی فوائد پر مشمل ہوتو اسے کیونکر بُر اکہا جا سکتا ہے۔"

(۱) وجوب، فرضت، حمت اور کراہت کے نابت کرنے کے لیے کسی دلیلِ شرعی کا ہوتا ضروری ہے۔ جن کام کے فرض وواجب یا کروہ وحرام ہونے پرکوئی دلیلِ شرعی نہ ہومباح ہوتی ہے۔ چنا نچے حضرت ابن عبال کا شائنا سے روایت ہے کہ فیما احل فیھو حلال و ما حرم فیھو حرام و ما سکت عنه فیھو عفو۔ (مشکواۃ شریف باب ما یحل اکلہ وما یحرم) (ترجمہ) "اللہ تعالی نے جے حلال کیا ہے وہ طال ہے اور جے حرام کیا وہ حرام ہے اور جس چیز کے متعلق کے خیس کہا وہ معاف ہے۔ (اس پرمواخذہ نیس) "

(طريقة تربيجلد تاني صغيه M9)

#### (وہابیوں کی دلیل کا جواب)

۲- زمانهٔ نبوی کے بعد پیدا ہونے والا کام یا طریقه اسی وفت مردود اور ناجائز ہوگا۔
 جبداس کی اصل شریعتِ مقدسہ میں موجود نہ ہو یا شریعت میں اس ہے ممانعت ہو۔ چنانچام المؤمنین عائشہ صدیقہ ڈھٹا فرماتی ہیں:

''رسول الله تَلَيْظُمُ (۵) نے فرمایا: جس نے ہمارے دین میں الیمی چیز ایجاد کی جس کی اصل دین میں نہیں وہ مردود ہے۔''

ملاعلی قاری د حمه الباری مدیث ندکور کے تحت فرماتے ہیں:

"قاضی (۱) نے کہا اس حدیث کا بیم عنی ہے کہ جس نے اسلام میں الیں رائے نکالی کہ کتاب وسنت میں اس کی ظاہر وخفی ملفوظ یا مستنبط دلیل نہیں تو وہ مردود ہے۔"

ا- صلوۃ وسلام کا پڑھنا شرعی طور پرمحبوب اور مطلوب ہے کسی ہیئات اور وضع کی شخصیص نہیں تنہا ایک آ دمی پڑھے یا پوری جماعت بیٹھ کر ہویا کھڑ ہے ہو کر ہراس طریقے سے درود شریف پڑھنا تو اب ہے جس میں بےادبی نہ ہو۔ چنا نچرارشاد باری تعالی ہے:

ان الله و ملئكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه و سلموا تسليما.

ترجمه: "بيتك الله تعالى اوراس كفرشة ني كَالْيَهِمْ كى شان كا امتمام كرت

(۵) قال رسول الله عَلَيْكُ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ردمتفق عليه (مشكوة شريف باب الاعتصام بالكتاب والسنه)

(۲) قال القاضى المعنى من احدث فى الاسلام رأ يالم يكن له من الكتاب والسنه سنه ظاهرا و خفى ملفوظ او مستنبط فهو مردود عليه ١٠ (مرقات شرح مشكوة)

بیں۔اے ایمان والوائم نی گانگار کی شان کا یوں اہتمام کرو کہ ان پر صلو ہوسلام بھیجو۔'

نہیں فرمایا کہ تنہا بیٹھ کرصلو ہ وسلام پڑھو۔ بلکہ تھم عام ہے کہ جس طرح جا ہو پڑھو۔ اختصاراً چندا حادیث بھی ملاحظہ ہوں:

حضرت انس (٤) و النيئة فرماتے ہیں۔ رسول الله مَنَافِیمُ فرماتے ہیں:
د جو مجھ پرایک دفعہ صلوق وسلام پڑھے۔ الله تعالی اس پر دس رحمتیں
نازل فرمائے گا اور دس گناہ معاف فرمائے گا اور دس درجے بلند
فرمائے گا۔''(نمائی شریف)

''حضرت (۱) آبی بن کعب فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں
آپ پر بکثرت درودشریف پڑھا کرتا ہوں آپ فرما کیں کتنی دفعہ پڑھا کروں۔
آپ نے فرمایا جس قدر چاہو۔ میں نے عرض کی: (فرائض کے وقت کے علاوہ)
چوتھائی وقت آپ نے فرمایا: جیسا چاہو۔ اس سے زیادہ ہوتو تمہارے لیے بہتر
ہے۔ عرض کی: نصف وقت نرمایا: جیسا چاہو۔ اس سے زیادہ ہوتو تمہارے
لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی: (فرائض کے وقت کے علاوہ) تمام وقت آپ
پرصلوٰۃ وسلام پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا: تب تو تمہارے تمام مقاصد پورے کر

(2) عن انس قال قال رسول الله عَلَيْكُ من صلَّ على صلوةً واحدةً صلى الله عليه عشر صلوات و حطت عنه عشر حطيات و رفعت له عشر درجات.

(رواه نسائي، مشكوة شريف باب الصلوة على النبي عَلَيْكُ

(A) عن أبى بن كعب قال قلت يا رسول الله انى اكثر الصلوة عليك فكم اجعل لك من صلوتى فقال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فان زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فان زدت فهو خير لك قلت فاشئت فان زدت فهو خير لك قلت اجعل لك صلوتى كلها قال اذا يكفى همك و يكفّر لك ذنبك (مشكوة شريف صفي ۱۸)

أُحْسَنُ الْكُلام

اسے فرض وواجب نہ مجھا جائے۔ کیونکر ناجائز ہوگا۔ جبکہ بیالک اچھا طریقہ ہے ادراس کی اصل قرآن وسنت سے ثابت ہے۔ جیسے کداس سے پہلے مختصراً ذکر ہوا۔ اب جو لوگ صلوة وسلام ومروجه بيئات كے ساتھ نا جائز اور مخالفِ سنت كہتے ہيں انہيں دليل پيش كرنى جائي كدكون ناجائز ہے۔ بغير دليل كے دعوى مسموع نبيس ہوگا۔

آیا مروجہ سلام کے ناجائز ہونے کی بیروجہ ہے کہ بیددرودشریف ہے۔معاذ الله اس بناء يرتو كوئي مسلمان ناجا ئزنېيں كه سكتا-

یا پیوجہ بیکدا کھے ہوکرصلو ہ وسلام پڑھاجاتا ہے۔ بیجی صریح البطلان ہے کیونکہ کتاب وسنت سے عام اجازت ثابت ہے نیز نماز باجماعت میں سب نمازی يرُ هِ إِلَى السلام عليك ايها النبيُّ و رحمة الله و بركاتة

یااس لیے ناجائز ہے کہ کھڑے ہوکر درود پاک پڑھاجا تا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ قرآن یاک وحدیث ہے مطلقاً درود یاک پڑھنے کی ترغیب ثابت ہے بیٹھ کر ہویا کھڑے ہوکر۔ نیز حج کرنے والے جب صفا مروہ پر جاتے ہیں تو کھڑے ہوکر حمد وثناء کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ چنانچے'' کنز الدقائق'' و "نورالايضاح" وغيره ميس ب-واللفظ للكنز

" پھرصفا کی طرف (") جااور بیت الله شریف کی طرف منه کرے تکبیرو كہليل كهداور درودشريف پڑھ،اى طرح بجرِ اسودكو بوسددے كر جاج کھڑے ہوکر تکبیر وہلیل کے بعد درودشریف پڑھتے ہیں۔"

اوراگریہ وجہ ہوکہ صلوٰ قاوسلام بلندآ واز سے پڑھاجا تا ہے توبیجھی بھی جھے ہمیں ۔ کیونکہ كتاب وسنت سے عام اجازت ہے۔ بلندآ واز سے ہو يا پست آ واز سے۔ نيز صفامروہ پر کھڑے ہوکر بلندآواز سے درودشریف پڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ در مختار

دیئے جائیں گے اور گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔'' ذراغوركرين كه حضرت أبي ابن كعب رخالفؤنے وعدہ كيا كہ ميں فرائض سے فارغ ہوکر ہروقت صلوٰ ۃ وسلام پڑھوں گا اور یقیناً آپ کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہرمناسب حال میں

درود شریف پڑھتے ہوں گے پھر کسی ایک حالت میں یعنی ( کھڑے ہوکر) درود شریف پڑھنے سے کس طرح منع کیا جاسکتا ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف والتيَّةُ فرماتے ہيں كه رسول اللّه مَالْيَةِ إِلَى اللّه مَا لِيك باغ ميل تشریف لے گئے۔ وہاں جا کرآپ نے اس قدرطویل سجدہ فرمایا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید آپ جہان سے رخصت ہو گئے ہیں۔ چنانچہ میں دیکھارہا۔ جب آپ نے سرمبارک اُٹھایا۔ میں نے یو چھا:حضورا تناطویل سجدہ کرنے کی کیا وجر کھی۔آپ نے فرمایا:

"جرائيل (٩) عَلِيلًا في مجھے كہا ميں آپ كوخوشخرى نەسناؤں كەاللەتغالى ، فرما تا ہے کہا ے صبیب مَا اللَّهِ اللهِ اللهِي ال پر رحمت فرما تا ہوں اور جوتم پر سلام جھیج میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔" بالخضوص جمعة المبارك كے دن صلوۃ وسلام پڑھنے كے متعلق حديث شريف ميں بہت ترغیب آئی ہے۔حضرت ابودرداء والفظ فرماتے ہیں: رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا يا:

"مجھ پر (۱۰) جمعہ کے دن بکثرت درود شریف پڑھا کرو۔اس لیے کہ اس دن رحت کے خصوصی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔"

ان امورکوسامنے رکھ کرغور کریں کہ مروجہ بیئات کے ساتھ صلوق وسلام پڑھنا جبکہ

(4) ان جبرائيل عليه السلام قال لي الا ابشرك ان الله عزوجل يقول من صلى عليك صلوة صليت عليه و من سلم عليك سلمت عليه رواه احمد (مثكوة شريف مؤه/٨)

اكثر والصلوة على يوم الجمعة فانه مشهود يشهده الملائكة (1.)

(مشكوة شريف،باب الجمعه)

ثم اخرج الى لصفا و قم عليه مستقبل البيت مكبراً مهلًا مصليا على النبي عليه السلام (كنزالدقائق)

201 "علامه عبدالو بإب شعراني (۱۳) اپني كتاب "عهو دالمشائخ" ميں يہ بھي فرماتے ہیں کہ ہم اینے کسی دینی بھائی کواجازت نہیں دیتے کہ وہ ان امور پرانکار کرے جنہیں مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور يرا پنايا اوراسے احيما گمان كيا -جيسا كهاس كتاب (عهو دالمشائخ) ميں اس کی تقریریکی دفعہ گزرگئی ہے۔خصوصاً وہ امور جن کا تعلق اللہ تعالیٰ اوراس كرسول كريم ماليني المسيمو-"

کین مخالفین بجائے خاموشی یا موافقت کے ذکرِ خدا ورسول و جل و علمی و صلی الله تعالی علیه وسلم کوروکنے کے لیے طرح طرح کے حیلے بہانے اختیار

اكبرالية بادى نے كہاتھا:

رقیوں نے ریٹ کھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اگر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں کیکن اب بیرحالت ہے کہ

رقیوں نے ریٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مومن نام لیتا ہے نبی کا اس زمانے میں اہل دردیہ کہنے برمجور ہوجاتے ہیں:

ذکر روکے فضل کانے تقص کا جویاں رہے پھر کیے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی

(اعلى حضرت قدس سوة)

و ذكر الشعراوي ايضًا رحمة الله تعالَى في كتاب "عهود المشائخ" فلا ولا نمكن احد امن اخواننا ينكر شيئًا ابتدعه المسلمون على جهة القرية الى الله تعالى و رأوه حسنا كما مر تقريره مرارا في هذه العهود لا يسما ما نكان متعلقا بالله تعالى و رسوله عليه السلام ( مديقة ندييجلد اني صفحه ٢٠٠) " پھرصفا(") پراس بلندی تک جائے کہ دروازے سے کعبہ شریف نظر آنے لگے۔اور بیت الله شریف کی طرف متوجہ ہو کر تکبیر و تہلیل اور درودشریف بلندآ وازے پڑھے۔"

زیادہ سے زیادہ مانعین یہی کہد سکتے ہیں کہ عوام صلوۃ وسلام کوفرض ، واجب مح لگ جائیں۔ یہ وجہ بھی چندال درست نہیں کیونکہ اول تو عوام ایبا اعتقاد نہیں رکھتے اورا گر کوئی مخص غلطی ہے سیجھنے لگ جائے تو اس کا علاج پنہیں کہ صلو ہو سلام کو بالکل بند کردیا جائے۔ بلکہ انہیں سمجھا کر اس علطی کے ازالے کی کوشش كرنى جايي- بالخصوص اس دورفسق و فجور مين كها خبارات ورسائل، حياموز تصاور شائع کرتے ہیں اور ریڈیو، ٹیلی ویژن تقریباً ہر وفت فحش فلمی گانے نشر كرتے رہتے ہيں۔اس كا اثربيہ وتا ہے كەملت كے نونہالوں كے ذہنوں ميں وہی عریاں تصویریں رفص کرتی رہتی ہیں اور زبانوں پر وہی بیہودہ گانے مطع

اكرابل سنت وجماعت كشوهم الله تعالى اجماعي طور يرصلوة وسلام يزع ہیں تو اس کا قطعاً بُراا رُنہیں پڑتا۔ بلکہ نہایت خوشگوار اثر مرتب ہوتا ہے۔ چنانچہ چھوٹے چھوٹے بیچلمی گانوں کی بجائے قصیدہ بردہ شریف اور مشہورز مانہ سلام مصطفیٰ جانِ رحمت یه لاکھوں سلام تعمع برم ہرایت یہ لاکھوں سلام كے پيارے اور دلنواز اشعار پڑھتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔

كم ازكم يه بى سوچ لياجائ كم سلمان ايخ آقاومولا كالي الم المرب ين - جوابرلال نهروكو "يا رسول السلام" تونهيس كتة حضرت سيدى عبدالغي نابكى قدس سرة العزيز فرمات بين:

 <sup>(</sup>۱۲) فصعد الصفا بحيث يرى الكعبة من الباب استقبل البيت و كبر و هلل و صل على النبي مَلَّنِظِيَّة بصوت موتفعة خانيداه (ورمخار)

أُحْسَنُ الْكُلَامِ

میلادِ مصطفیٰ مَنْ اللّٰی مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ المُ

كافلاصديب:

" مرحِ مصطفیٰ مَالَیْ اِللّٰ کے لیے یہ بھی تھوڑا ہے کہ جوسب سے اچھا خوش نویس ہواس کے ہاتھ سے جاندی کے پتر پرسونے کے پانی سے کھی جائے اور جولوگ شرف دینی رکھتے ہیں وہ ان کی نعت سُن کرصف باندھ کرسروِقد یا گھٹنوں کے بل کھڑے ہوجا ئیں۔'' ان اشعار کے سنتے ہی حضرت امام بھی وجملہ علمائے کرام حاضرین مجلس مبارک نے قیام فرمایا اوراس کی وجہ سے مجلس میں نہایت انس حاصل ہوا۔" علامة ليل حلبي مناتة فرمات بين:

"اس قدر بیروی کے لیے کفایت کرتا ہے۔"

نیز دیوبندیوں کے پیرومرشداوران کی مسلم (یعنی متند) شخصیت حاجی امداداللہ صاحب مهاجر كمي كاارشاداس مسئله ميس ملاحظه مو- لكصع مين

"اورمشرب فقيركايي كمحفل مولد مين شريك موتاب بلكه ذريعه بركات سمجه كربرسال منعقد كرتا هون اور قيام مين لطف ولذت ياتا مول-" (فيصل من مسكم مطبوعه التي الم سعيد كراجي)

و كيهي مخالفين حضرت حاجى امداد الله صاحب كومخالف سنت اور ناجائز امر كا مرتكب قرار ديتے ہيں مانہيں۔اللہ تعالی راہ ہدایت پراستقامت کی تو فیق عطا فر مائے اور بجا خالفت كرنے والول كوراوح وكھائے \_ امين ثم امين-

(مترجم رساله)مولاناعلام محمر عبرالحكيم شرف لا هوري وارالعلوم اسلاميه رحمانيه مرى بور بزاره

اور پھر جبکہ علائے امت اور صلحائے ملت بکٹرت قیام کرتے چلے آئے ہیں ای کی پوری تفصیل تو امام اہلِ سنت اعلیٰ حضرت مولا نا شاہ احمد رضا خان بریلوی قد میں مس**رۂ** كے رساله مباركه ' اقامة القيامة ''اورمقتدىٰ العلماء حفرت مولا ناسيد ديدارعلى شاہ صاحب قدس سرة كرساله مباركة 'رسول الكلام في بيان المولد والقيام' مين ديلهي جاعتي بـ تاہم ایک دومثالوں کاذ کرخالی از فائدہ نہ ہوگا۔

علامه جليل الثان على بن بربان الدين حلبي عينية في سيرت مباركه''انسان العيون'' (المعروف به''سيرت ِ حلبيه'') مين تصريح فرمائي ہے كه بدعتِ حسنہ ہے اور ارشاد

> " بيشك وقت ذكر نام ياك حضور سيد الانام عَيَفْلَتِهِم قيام كرنا امام تقي الملة والدين سكى رئيس سے يايا گيا۔ جواس امتِ مرحومہ كے عالم اور دین وتقوی میں امول کے امام ہیں۔اوراس قیام بران کے معاصر تُن ائم كرام مشائخ اسلام نے ان كى متابعت كى بعض علماء يعنى انبيس امام اجل کے صاحبز ادے شخ الاسلام ابونصر عبد الوہاب ابن الى الحن تقى الملّة والدين سبكي ني "طبقات كبرى" مين تقل فرمايا كهامام سبكي (١٣) کے حضورایک جماعتِ کثیرہ اس زمانہ کے علاء کی مجتمع ہوئی اسمجلس

(۱۴) و قد وجد القيام عند ذكر اسمهٔ صلى الله تعالى عليه وسلم من عالم الامة و مقتدى الائمة دينًا و ورعًا تقى الدين سبكى رحمه الله تعالى و تابعه على ذالك مشائخ الاسلام في عصره فقد حكى بعضهم أن الامام السبكي اجتمع عنده جمع كثير من علماء عصره فانشد فيه قول الصرصرى في مدحه مُنْكِنَا المدح المصطفى الحظ بالذهب على فضة من خط احسن من و ان ينهن الاشراف عند سماعه قيامًا صفوفًا او رجثيًا على الركب و عند ذالك قام الامام السبكي و جميع من في المجلس وحصل انس كثيربذالك المجلس و كفي في ذالك في الاقتداء اح(اقامة القيامة)



فوانِ بارى تعكيا إِنَّ اللَّهُ وَمَلْكِلَّتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ يَأَيُّهُا الَّذِينِ الْمُنُّولُ صَلُواْعَكَيْهِ وَسَلِّمُواْتَسُلِيْعًا هُ فوان جديت الغالمين عليا اَلصَّلُوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وغلاك وأضحابات ياحييه وہ خِص بخیل ہے جس کے سامنے میراذ کر كياجائ \_ اوروه مجه پردرودنه بهيج

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمدة و نصلي على رسوله الكريم

حمد بعداور شکر بنہایت خاص اُس مالك الملك الله الصمد كواسط محب من كا وات باندكى صفت كم يَلِدُ وَكَمْ يُوْلَدُ وَكَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًّا اَحَدُ باور صلاح قایت حضرت سيدالمرسين كواسط بجن كاساء ساميا حمد وحمد ميں اور اوصاف عاليه رحمة اللعالمين وشفع المذنبين ميں اور ذات بابر كات سبب وجود مردو عالم بيت

مقصود وجود تست اے پاك لولاك لما خلقت الافلاك اورسلام آپ كآل واصحاب وتابعين ورجع تابعين پركدوه مارے بادى اور معلم علوم شريعت بيں۔

(وجه تاليف)

امابعد عاجز وضعیف راجی رحمت الله عاصی محم عبدالله محمی حفی المد بب الن مولوی امیرالدین محرم و مغور غفر الله و لو الله به ماکن شرو ها که نے ہرگاہ دیکا کر عمل اس محرم و مغور غفر الله و لو الله به ماکن شرو ها که نے ہرگاہ دیکا کہ محفل میں کہ محفل میل دشریف کا رواج بفضله تعالی اس شہر میں اکثر جگہ ہوا ہے کیک بعض محفل میں روایات غیر معتبرہ بھی بڑھی جاتی ہیں اور آنجنا ب مگا ایش کی وفات اور سیدالشہد المحفل میں موتا ہے بلکہ اکثر عوام الناس خاص إن دوباتوں کی شہاوت کا بیان بھی اس محفل شریف میں ہوتا ہے بلکہ اکثر عوام الناس خاص اِن دوباتوں کی فرمائش کرتے ہیں اور بعض محف کو مفل اقدس کے جواز میں اور بعض کو بوقت بیان تولد کے قیام میں بحث ہے اُس وقت دل میں بیآیا کہ مفل شریف وقیام کے جواز میں ایک رسالہ کا

نام كتاب : وسيلة المعاد في اثبات ميلاد خيرُ العباد

مولف : فاضل جليل حضرت مولا نامحم عبدالله محمد ي عيليه

طبع اول : مطبع نامی که صنو ، ۱۳۰۳ جری/نومبر ۱۸۸۵ء

طبع دوم : والضحى يبلى كيشنز در بار ماركيث لا مور

والضاع بالكشائز

مرکز الاولیس،ستامول، دُر بار مارکیث، لا بور 0300-7259263 0315-4959263

کین کی طبیعت کےخلاف ہوگا اور کس طرح اِس کو وہ بھولیں گے۔ أَنْ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ لِعِن تُو أَن كِساتِه وَكَاجِن سِيرُو مُجتِ رَكْمَا ہِے-''

تفیراس مدیث شریف کی حب روایت حضرت انس ڈاٹٹنے کے اس طرح سے ے کہ"اکی تخص نے سوال کیا کہ یارسول اللہ صلی الله علیك وسلم! قیامت كب ہوئی؟ آتحضرت مُلْقَيْرِ فِي فرمايا كَدُون قيامت كاكياسامان كياہے جوسوال أس كے حال ے کرتا ہے۔اُس نے عرض کیا: کچھ سامان نہیں نہ زیادہ نماز ہے نہ روزہ لیکن میں خدااور اُس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تب حضرت مُلَّا ﷺ نے حدیثِ مذکور فر مائی لیعنی تو تامت میں محبت کے سبب سے ہمارے ساتھ ہوگا۔"

جب معلوم ہوا کہ حضرت مُلِیْمِیْم کی محبت واطاعت عذابِ جہنم اور قیامت کے ممائبِ جانگاہ سے نجات پانے کی باعث ہے تو مسلمانوں برضرور ہوا کہ ایسے اعمال کریں جى مين اظهار خرسندى وشكر نعمتِ خدائ تعالى مواورسبب زيادتى محبت كا أتخضرت مَالَيْظِيمُ سے ہو۔ پس ایسے عملوں میں ایک عمل بنا مے مفل مولد شریف ہے اور واضح ہو کہ آنخضرت لا مجت خوب تھی برسب بیان ہونے فضائل و معجزات آنخضرت کے خلوت وانجمن میں اور برسب ترقی دین وشریعت کے اور برسبب حاصل ہونے حضوری کے اور قرب زمانہ المحضرت کے۔ اِس واسطے علمائے دین کو مجلس اقدس کی بنا ورواج کی حاجت نہ ہوئی اور زمانہ حضرت مان اللہ کا جس قدر بعید ہوتا گیا لوگوں کے دلوں سے محبت بھی حب وستورز مانہ بلاری کم ہوتی چلی بہسب نہ حاصل ہونے اُن نعمتوں کے جو صحابہ اور تا بعین اور تبع تا بعین کو عاصل میں میں کر ابعد قرونِ ثلاثہ کے اہلِ اسلام میں گراہوں کے بہتر (۷۲) ارقے نکلے اور حایا کہ دینِ اسلام میں طرح طرح کے فتنہ وفساد بریا کریں کیکن چونکہ اللہ تعالی حافظ اس دین کا ہے اس کیے علمائے عارفین کے دلوں میں اُس نے ایسی باتیں ڈالیس کردہ فرقہ ضالین کے فتنہ وفساد د فع ہونے کی باعث ہوئیں اور آنخضرت کا پیرا کے کم محب زیادہ

مخضر ککھیں تا کہ ناواقفوں کو دانست ہواور آئندہ انکار ایسے امرِ مستحن سے نہ کریں پی باوصف كم استعدادي وكثرت تر ددات وعلالت طبيعت كے بتو فيق اللي بيرساله لكھااور ام الكا "وسيلة المعاد في ميلاد خير العباد" ركار

(بلاوجه تعلل ميلادكوبدعت سيّه كهني والے نادان اور محبت رسول سے خالى ہيں) اور واضح ہوکہ بنائے محفل شریف میلا دیقینا امر خیر ہے اور آنخضرت ما تعلیات محبت پیدا ہونے کا وسیلہ ہے اور سبب اجرِ عظیم وتقویت ایمان ہے کیونکہ محفل میلا دشریف میں حضرت سید البشر خاتم المسلین مَنْ الْبِيَّلِمُ کے فضائل و معجزات کا بیان ہوتا ہے اور اُمّت مرحومه يركس قدرآب كى عنايات بين أن عنايات كا اظهار ب إس حال بين ايسامر خيركو بدعت سینہ کہنا بڑی نادانی و گمراہی ہے اِس محفل افترس کو بدعت سینہ وہ کیے گا جس کو حضرت رسول خدا منالی اسے کچھ بھی محبت نہیں ہے ایسے محص پرنہایت افسوس ہے کہ دو کا حضرت کی اطاعت ومحبت کا کرتا ہے لیکن ذکر خیر سے آپ کے جوموجب خوشنودی خالق کونین ہے اور باعث حصول سعادت دارین ہے اپنے کومحروم رکھتا ہے اور آپ کے فضائل و معجزات کا ذکر وبیان جس تحفل میں ہوا اُس کو بدعت سیرے کہتا ہے جب اُس نے آنحضرت کے ذکراوراُس کی ساعت سے اپنے کومروم رکھا تو ایسی محبت کا دعوی محض بے دلیل ہے۔

سودا قمارعشق میں شیریں سے کوہ کن بازی اگرچہ یا نہ سکا سرتو کھو سکا کس منہ سے پھر تُو آپ کو کہتا ہے عشق باز اے روسیاہ تجھ سے تو پی بھی نہ ہوسکا اع و بریہ تو انسان کی عادات میں سے ہے کہ جس سے جومجت رکھتا ہے ہیشہ أس كے ذكر اور ياد ميں رہتا ہے أس كے فضائل واحسانات كوخلوت وجلوت ميں بيان كرتا ہے بہ مقتضائے مقولہ صاوقہ مَنْ أَحَبُّ شَيْئًا أَكْثَنَ ذِكُوَةً كے يَعِيٰ' جو تَحْصُ كى سے الفت كرتا ہے اس كا ذكر بهت كرتا ہے اوراً س كونبيس بھولتا ہے "اور ذكر عام بے خواہ براعلان ہویا بہاخفایا باجماعت ہویا بے جماعت۔

تواس حال میں آنجناب رحمة اللعالمین شفیع المذنبین کا ذکروبیان کیونکرآپ کے

پس قرون ثلاثہ کے بعد مجلس مقدس کے رواج پانے سے لازم نہیں آتا ہے کہوہ بدعت صلالت میں داخل ہو جائے کیونکہ بدعتِ صلالت اُس کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود اور مدیث کل بدعة ضلالة كامصداق بھى يہى بدعت ہے اور جو كماصول وقواعد سنت كے موافق ہواوراُن پر قیاس کیاجائے وہ ہرگز بدعتِ ضلالت نہیں ہے بلکہ وہ بدعتِ حسنہ ہے۔

(برعت حسنه كاحضرت شيخ عبدالحق محدث د بلوى سے ثبوت)

چنانچه شاه عبدالحق محدث و ملوى عليه الوحمة جلداول "اشعة اللمعات" ميں تحت تفير كُلَّ بِدُعَةٍ ضَلَالُةٌ كَفرات بين

بدانکه هر چه پیداشده بعد از پیغمبر علی بدعت ست و ازانچه موافق اصول و قواعد سنت اوست و قیاس کرده شده است بران آنرا بدعت حسنه گویند و انچه مخالف آن باشد بدعت ضلالت خواند و كليت كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ محمول براين ست و بعض بدعتها ست كه واجب ست چنانچه تعلم و تعليم صَرف و نحو كه بدان معرفت آيات و احاديث حاصل گردد و حفظ غرایب کتاب و سنت و دیگر چیز هائیکه حفظ

دين و ملت برآن موقوف بود انتهى-اور حديث شريف مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنَاهُذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ لِعِي 'جس نے نئی بات نکالی چو مین ہمارے کے وہ چیز کہیں اُس میں ہے لیں وہ مردود ہے'' ان کی شرح میں محدث دہلوی فرماتے ہیں:

کسے که نوبیدا کرد دم دین ما که این دین مروشن و هوید ست چیزے ما که نیست ازان دین یعنی احداث کرد چیزے ما که

ميلا وِصطفى عَلَيْتِيا إِلَمْ عَلَيْتِيا اللهِ عَلَيْتِيا اللهِ عَلَيْتِ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ الله ہونے کی اور اُس کے قیام کی سبب ہوئیں اور بیامر پوشیدہ نہیں ہےصاحبِ علم وعقل **پر کہ تاب** شخصی جس کے وجوب کے دلائل دوسر *ے رس*الہ میں بیان ہوئے ہیں یقییناً موجب رفع **فند** فساد ہے اور محفلِ میلا دشریف یقیناً باعث زیادتی اعتقاد و محبت ہے اور سبب اُس کے مغطو قیام کا ہے کیونکہ اس میں آنخضرت مُالی کی پرصلوۃ اورسلام بکثرت بھیجا جاتا ہے اور آپ کے تولد وفضائل ومعجزات وخوارتی عادات کا ذکر ہوتا ہے جو کہ بوقت ولادت وصغر سنی (م عمری) آنجناب اقدس سے صادر ہوئے ہیں اور امتِ مرحومہ کے حال پر س قدرآپ کی عنایات ہیں اُن کا بیان ہے اور اُمتِ مقبولہ کی طرف سے اظہار شکر وخرسندی اُن عنایات کا ہے پس اے بھائی بنا اور رواج إن امور خير كا خالى از حكمت وصلحت نہيں ہے۔

(محفلِ ميلا دشريف كى با قاعده ابتدا كب ہوئى)

اب اس مقام میں محفلِ میلا دشریف کی اصلوں اور دلیلوں کا ذکر اور اُس کی بٹالا رواج کب سے ہے اُس کابیان کرنا بہت ضروری ہے۔جانوتم کہ بانی اِس محفل اقدس کاش موصل مين اوائل مائنة سابعه مين علامه وهر فريد عصر يتنج وقت حفزت يتنخ عمروبن ملامحم موسل ہیں اور ملک مظفر الدین ابوسعید کو کبری بن زین الدین بادشاہ اربل نے بہ کمال اہتمام وحمن انتظام اِس محفل شریف کی ترتیب ورواج میں کوشش کی ہے اور یہ بادشاہ عالم وعادل ہرسال تین لا که دینار تحفل شریف میں صَر ف (خرچ) کرتا تھااورموجب اپنی بخشالیش (مجشش)ادر بركت كاجانتا تفااورعلائ علام اورصوفيه كرام كمحفل مين حاضر ہوتے تھے أن كوبانعام واكرام نهایت خوش کرتا تھااییا ہی مضمون کتاب 'مشبُل الهدیٰ والرشاد''مشہور به''سیرت شامی'' کام جوحفرت شخ محد شامی ہے ہے اور مضمون 'مراۃ الزمان' مولفہ سبط ابن جوزی کا بھی یہی ہے۔

قاضى احد بن محد بن خلكان في اين "تواريخ" مين لكها ب كه "مولانا حافظ ابوالخطاب معروف بابن دحیہ کہ مشاہیر فصلا میں سے تھے۔ ۲۰۴ جمری میں شہرار بل میں 🕏 كركتاب "التنوير في مولد البشير والنذيو "تالف كرك شاواربل كي خدمت مل گذرانی (پیش کی)۔اوراس کےصلہ میں ہزاردیناراُن کو ملے بعداُس کے اکثر بلادِاسلام<sup>و</sup> حرمين شريقين ميل مجالس ميلا دشريف كارواج موا-

نیست دس کتاب و سنت صریحاً و نه مستنبط از وے پس شامل شد اجماع و قیاس مها و مراد ازان چیزیست که مخالف و مغیرآن باشد پس آن چیز یا آن کس باطل و مردود ست انتهی۔

(دیوبندیول کے معتمدنواب قطب الدین دہلوی سے برعت حسنہ کا ثبوت) اور "مظاہر حق" میں مذکورے کہ "لفظ ما لیس منه میں اشارہ ہے اُس کی طرف كەنكالناأس چىزكاكە خالف كتاب وسنت كے ند بور أنبيس بے " انتى

(بدعت حسنهاورسینه کی حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی سے مزیدوضاحت) اوركتاب مدارج النوة " جلداول صفحه ٢٨ ك باب تم مين مرقوم ب: "وصل دم وجوب اتباع سنت و مقرم ست که مذموم و مردود و بدعت مغیر سنت سست و آن که نه چنین باشد بلکه مقوی و مروج سنت بود آن مها بدعت حسنه گوید و آن جائز ست از جهت معايت مصلحت و حكمت و گفته الد كه بدعتي ست كه واجب ست فعل آن مأند تعلم صرف و نحو و علوم آلی که نبود دم زبان نبوت یا مستحب مثل بائ مباط و مدامس و بقاع

> (بدعت حسنداور بدعت سييد كى علماء اسلام سے وضاحت) اور"سیرتِشای"میں مذکورے:

خیر و مباح مثل سیرے و ترقه باقی مکروه و حرام" انتهی۔

و قال الحافظ ابومحمد عبدالرحمٰن بن اسماعيل المعروف بابي شامه في كتاب "الباعث على انكار البدع والحوادث" قال الربيع قال الشافعي رحمة الله عليه المحدثات من الامور ضربان احدهما ما احدث مما يخالف كتابا او سنته او اثرا او اجماعًا فهذه البدعة

الضلالة والثاني ما احدث من الخير لاخلاف فيه بواحد من هذا فهي محدثه غير مذمومة و قد قال عمر رضي الله عنه في قيام رمضان نعمة البدعة هذه يعنى انها محدثة لم تكن و اذا كانت فليس فيها رد لما مضى انتهى.

213

(ترجمه) (كها حافظ الوجم عبدالرحمن بن المعيل عرف الي شامه في ايي كتاب "الباعث على انكار البدع والحوادث" مين كهاريج ن كه كهاشافعي نے نئي ايجاد كي دوسميں ہيں ايك وہ كه زكالي جائے خلاف كتاب ياسنت يااثر يااجماع كيس يهى بدعت صلالت إوردوسرى وہ چیز کہ نکالی جائے نیکی ہے کہ بیں خلاف اُس میں ساتھ ایک کے اِن میں سے بس وہی چیز غیر مذموم ہے اور تحقیق کہا حضرت عمر والنفؤنے قیام رمضان میں اچھی بدعت ہے ریعنی تحقیق بینی چیز ہے کہ نہ تھی اور جب ہوئی تونہیں ہے اُس میں رداس واسطے کہ گذرامیان اُس کا۔"اُنتی

كلام مذكور سے خوب ثابت موتا ہے كہ جميع اقسام بدعت كى بدعت صلالت تهيں ہیں کیونکہ اگر بدعت کی جمیع اقسام کو بدعتِ صلالت کہا جائے تو قول حضرت عمر رہائٹنا کا نعمت البدعة هذه ميخ نهين موتاب حالانكهآب كافرمانا بيتك ميح بي إس معلوم ہوا کہ بدعتِ حسنہ بھی ہے اور حضرت عمر والني كا قول إس كى بہت برى دليل ہے اور يہ بھى ثابت بواكه مديث كل بدعة ضلالة وحديث من احدث في امرنا الخ عام مخصوص منالعض ہے یعنی مراد اس سے بدعت سید ہے۔

(ملاعلی قاری اور مولانا ارشاد حسین را مپوری سے بدعت حسنہ کا شبوت)

چنانچية انتقارالحق" ميں بدعت كے بيان ميں مذكور ہے كه مطاعلى قارى "مرقاه شرح مشكوة "بين ذيل حديث كل بدعة ضلالة كفر مات بين:

قال في الأزهار اي بدعة سيئة ضلالة لقوله عَلَيْكُ من سن في

215

اور 'شرح مشکوۃ ' میں مُلّا علی قاری کے ہے درحالیہ وہ ناقل نووی ہے ہے کہ ' بدعت شرع میں پیدا کرنا اُس چیز کا ہے کہ آنخضرت کا اُس خوی کے ہے ' بدعت وہ چیز ہے کہ پیدا کی گئی ہے بغیر قیاس کے کوئی ایک اصل پر اصول دین میں ہے۔' اور کہا جزری نے ' نہایہ' میں کہ' بدعت دو تم پر ہے ایک بدعت ہدی اور دوسری بدعتِ صلالت پس جو کہ ہے برخلاف اُس کے کہ مکم کیا ساتھ اُس کے اللہ تعالی نے اور اُس کے رسول کا اُس کے کہ ملایا اللہ تعالی نے طرف اُس کے اور جو کہ واقع ہے زیر عموم اُس چیز کے کہ بلایا اللہ تعالی نے طرف اُس کے اور رغبت دلائی او پراُس کے یارسول نے اُس کے پس وہ ممدور ہے۔' اُس کی دلائی او پراُس کے یارسول نے اُس کے پس وہ ممدور ہے۔' اُس کی دلائی او پراُس کے یارسول نے اُس کے پس وہ ممدور ہے۔' اُس کی دلائی او پراُس کے یارسول نے اُس کے پس وہ ممدور ہے۔' اُس کی دلائی او پراُس کے یارسول نے اُس کے پس وہ ممدور ہے۔' اُس کی

(امدادالهائل اردور جمه مائة مسائل صفي ٩٨ مطبوع الرجم اكيدى المعظم محرليات آبادكراجى) تمام موئى عبارت "مبائة مسائل" كى جوكه منقول "نهائي" سے -بدعت كى تعريفات فدكوره سے خوب ثابت موتا ہے كہ جو چيز مخالف كتاب وسنت

برخت کی طریقات میں وجب ہوں ہوں ہے۔ واثر واجماع کے ہووہی بدعتِ صلالت ہے وگر نہ بدعتِ صلالت نہیں ہے۔

پی معلوم ہوا کہ مجلس میلاد شریف کی ہرگز بدعتِ صلالت نہیں ہے کیونکہ وہ برطاف اصولِ شرعیہ سے ہے اور وہ یقیناً موجب برطلاف اصولِ شرعیہ سے ہے اور وہ یقیناً موجب اجرافظیم ووسیلہ معفرت ہے۔

(ابولهب كواقعه مع محفل ميلا دشريف ك شبوت برحضرت شيخ عبدالحق

محدث دہلوی کا استدلال)

اب یہاں مجلس میلاد شریف کی اصلوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ خاتم المحد ثین مولانا شیخ عبدالحق دہلوی میشید '' مدارج اللوق ہ'' جلد دوم (صفحہ ۱۸، ۱۹ فاری ) میں فرماتے ہیں: الاسلام سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها انتهى. (انقارالحق صفح ۴ مطبع عزيز المطالع واقع دارالزياسة مصطفى آباد عرف رامپورس اشاعت ١٣١٨هـ)

(منکرینِ میلاد (دیوبندی حضرات) کے معتمد شاہ الحق دہلوی سے بدعتِ

حسنه کا ثبوت)

اور''مبائۃ المسائل'' کے سوال پنجاہ و دوم کے جواب میں مولانا محمد المحق دہلوی فرماتے ہیں:

> و في "فتح المبين شرح الاربعين" النووية للشيخ ابن حجر المكي البدعة لغةً ما كان مخترعًا على غير مثال سابقِ و شرعًا ما احدث على خلاف امر الشارع و دليله الخاصِّ والعام انتهى و في"شرح المشكُوة للقارى"ناقلاً عن النووى"البدعة في الشرع احداث مالكم يكن في عهد رسول الله" "شرح السُّنَّةِ لِلْبَعُوى""البدعة ما أُحْدِثُ على غير قياس اصل من اصول الدين" انتهى قال الجزرى في النهايه "البدعة بدعتان بِدُعَةٌ هُدِّي وَّ بِدُعَةٌ ضَلَالَةٌ فما كان في خلافٍ ما آمَرَ اللَّهُ بهِ و رسولُهُ فهو في حَيِّزِ الذُّمِّ والانكار وما كان واقعا تحت عموم ماندب الله اليه و حَضَّ عليه او رسولُهُ فهو في حَيِّزِ الْمَدْحِ "انتهي. ترجمہ: ''اور'' فتح مبین'' که''شرح چهل حدیث' جمع کردهٔ امام نووی ہے تالیف سے ابن جرکی کے اُس میں مرقوم ہے کہ "بدعة لغت میں وہ چیز ہے کہنئ نکالی گئ ہو بغیر مثالِ سابق کے بعنی آنخضرے مَانْ اللِّیم کے زمانہ میں اُس نو پیدا چیز کا کوئی مثال نہ ہو۔اورشرعاً وہ چیز ہے کہ پیدا کی گئ ہو برخلاف حکم خداور سول کے اور دلیل خاص امر عام اُس کی کے '۔

ميلا ومصطفى من المنظيمة آنحضرت إنَّ اللَّهَ يُؤيِّدُ حَسَّانًا بِرُوحِ القُدسِ مادَامُ ينافِحُ عَن رسولِ اللهِ و دس مروايت يُفَاحِرُ انتهىٰ یعی "بینک الله تعالی تائید کرتا ہے حستان کی ساتھ جرئیل کے جب تک کہ مقابلہ كتاب وه يافخركرتاب وه حفزت رسول الله كالميام كاطرف -" "درارج النوة" كى عبارت سے خوب معلوم ہوتا ہے كداصل كلس ميلادشريف كست بينى مديث شريف ميں ہے جوكه بنسبت ابولهب كے حضرت ماليكي سے ارشاد

"دى اينجاً سند است مراهل مواليد ما كه دى شب ميلاد

مواے چنانچے حفرت محدث دہلوی علیہ الرحمة نے اس بات کوتر برفر مایا ہے:

آنحضرت على سر دم كتند وبذل اموال نمايند" الخ اور دوسرى سندواقعه حضرت حسان بن ثابت رفانيؤ شاعر مداح آل حضرت تكاليوا كم م كدوه أتخضرت مَالِيَّةِ أور جماعتِ صحابه كبار كے حضور ميں حسب الامرآن حضرت مَالْيَقِيْمُ مجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہوکر آن حضرت مُلَّالِيْمُ کے فضائل و معجزات کو کمال فصاحت و

بلاغت سے بیان کرتے تھے۔

در حقیقت بیری قوی دلیل ہے بنائے محفل اقدس کی اس لیے کہ حضرت حسان والثیرة جیا کہ آن حضرت مالی اور اصحاب ٹائٹ کے حضور میں آپ کے فضائل و مجزات کو بیان فرماتے تھے دیا ہی محفل میلا وشریف میں بھی جماعت مونین کے حضور میں آنجناب التي الله ا ففائل ومجزات وعنايات كابيان كياجاتا ببس بنائے محفل شريف كى اصل سنت موئى۔

> كشف الدلجي بجماله بلغ العلى بكماله صلوا عليه و اله حسنت جميع خصاله

(میلادشریف کے جائز ہونے کی حدیث شریف سے تیسری دلیل) تيسرى سند واصل كدامام حافظ ابن حجر عليه الرحمة عي "سُبُل البدئ" مي

منقول ہے:

وصل اول کسیکه آنحضرت علی مرا شیر داد ثویبه بود کنیزك ابولهب بضم مثلثه و فتح وائو و سكون تحتانيه و موحده دس آخر ثويبه آن شب كه چون آنحضرت متولد شد بشأرت مسأنيد به ابولهب كه دمخانة عبدالله برادس تو يسرے متولد شد ابولهب او مها بمژدگانی آزاد کرد و امر کرد که او مها شیر دهد حق تعالیٰ باین شادی و سروس که ابولهب بولادت آنحضرت علي كر د دى عذاب وے تخفيف كر دو موزد و شنبه ازوی عذاب برداشت چنانکه دم حدیث آمده است و دم اينجاً سند است مر اهل مواليد مها كه دمشب ميلاد آنحضرت علی سروس کنند و بذل اموال نمایند یعنے ابولہب که کافر بوڈ قرآن بمنمت وي نازل شده چون بسروس ميلاد آنحضرت عليه وبذل شير جاميه و عبجت آنحضرت جزا داده شده تا حال مسلمان که مملو است به محبت و سروس و بنل مال دس طریق وے چه باشد و لیکن باید که از بدعت ما که عوام احداث كردة انداز تغني وآلات محرمه و منكرات خالي بأشد تأ موجب حرمان از طريقة اتباع نگردد انتهى

(مدارج النبوة فارى جلد دوم صفحه ۱۸، ۱۹ و لادت آنحضوت اول كسيكه آنحضوت را شِير داد ثويبه بود مطبوعه النوريالرضويه پباشنگ كمپنى كپارشيدرو دُلامور)

# (میلادشریف کاحدیث شریف سے دوسرا ثبوت)

اور (صفحه ۵۸۷) جلد دوم''مدارج النبوة'' (فاری) دس ذکر حسان بن ثابت كى باب وجم "دس ذكر موذنين و شعرا و خطباً" ميل موجود ب:

> و آن حضرت می نهاد برائے حسّان منبر در، مسجد که می ایستاد برائے مدح آن حضرت و هجو دشمنان وے و فرمود

قال الامام الحافظ ابن حجر عمل المولد بدعة و لكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن و ضدها فمن تحري في عمله المحاسن و تجنب ضدها كان بدعة حسنة و من لافلا و قال قد ظهر لي تخريجها على اصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من ان رسول الله عُلَيْكُ قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فساء لهم فقالوا هٰذا يوم اغرق الله فيه فرعون و نجا موسٰي فنحن نصومه شكراً لله تعالى فقال انا احق بموسى منكم فصامه و امر بصيامه. فيستفاد منه فعل ذلك شكراً لله تعالى على ما من به في يوم معين من ابداع نعمة و دفع نقمة و يعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لِلَّه تعالى بحصل بانواع عبادات من الصلوة والصدقة والتلاوة و اى نعمة اعظم من النعمة ببروز هذ النبي

الكريم نبي الرحمة في ذلك اليوم انتهى خلاصة رجمه: "كها امام حافظ ابن حجرنے كممل مولد شريف بدعت بيعنى أتخضرت كے زمانہ میں نہیں تھالیکن وہ عمل مشتمل ہے ساتھ امور خیر کے اور شرکے بھی پس اگر مقصد کیا گیا اور شامل کیا گیاعملِ مولد میں امورِ خیر کواورا جتناب کیا گیاامورشرہے بدعتِ حسنہ ہے ورنہ بدعتِ سيئه باوركهاامام ابن جرف تحقيق ظاهر مواواسط ميري الناعمل مولد کا موافق دلیل شرع کے کہ وہ صحیحین میں ثابت ہے۔اس طرح روزہ رکھتے تھے دن عاشورا کے پس بوچھا اُن سے پس کہا يہود نے اس دن میں غرق کیا اللہ تعالی نے فرعون کو اور نجات دی حضرت موی

219 کو پس ہم روزہ رکھتے ہیں اُس کا واسطے شکر اللہ تعالیٰ کے۔پس فر مایا المخضرت مَا النَّهِ إِلَى مِين احق مون ساتھ مویٰ کے تم سے پھرروزہ رکھا أس دن اور حكم كيا أس دن كے روز ہ كا، پس حاصل ہوا أس سے كرنا اُس کا واسطے شکر اللہ تعالیٰ کے واسطے احسان کے روزِ معین میں ایجاد کرنے سے نعمت اور دفع کرنے سے رج کے اور عود کرتا ہے بیویسے دن میں ہرسال اورشکر اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے ساتھ انواع عبادتوں اور سجدوں اور روزوں اور صدقوں اور تلاوت کے اور کون سی نعت بوی ہے نعمت ظاہر ہونے سے اس نبی کریم نبی رحمت کے بیج اُس دن کے۔"انتخار

کس ما نه بود دس ممه آفاق غيم المست شفيعے چو تو صاحب كرمے كابر همه عاصيان بسازى بدم گر مرنجه کنی بهرِ شفاعت قلمے

(میلادشریف کے جائز ہونے کی حدیث شریف سے چوتھی دلیل)

چوتھی اصل ودلیل مولد شریف کے جواز کی ہے:

"قال محمد بن على الشامى الدمشقى صاحب "سبل الهدى والرشاد" قال شيخنا في فتاواه عندي اصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس و قرّة ما تيسر من القرأن و رواية الاخبار الواردة في مبدء امر النبي عُلَيْكِ و ما وقع في مولده ثم يمد لهم سماط يأكلون منه ثم يتفرقون من غير زيادة على ذلك فهو من البدع الحسنة التي ثياب عليها فِيا عليها لما فيه من تعظيم امر النبي عَلَيْكُ و اظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف و قال قد ظهر لي تخريجه على اصل اخر غير الذي ذكره الحافظ ابن حجر وهو ما رواه البيهقي عن انس رضي الله عنه ان

فراداعبدالمطلب نے عقیقہ کیا تھا آپ کا ساتویں دن پیدائش کے داداعبدالمطلب نے عقیقہ کیا تھا آپ کا ساتویں دن پیدائش کے حالا تکہ عقیقہ دو بارنہیں کیا جاتا ہے لیں حمل کیا جائے گا بیغل آنحضرت طابقی کا اس بات پر کہ آنحضرت کا تیج نے برائے اظہار شکر الہی بہ سبب پیدا کرنے اللہ تعالی کے آنحضرت کورحمت واسطے تمام عالم کے اور واسطے تعلیم اپنی امت کے عقیقہ ثانیا کیا ہے جیسا کہ آنحضرت کا تیج نے اور درود پڑھتے تھے واسطے تعلیم امت کے لیں اسی واسطے مستحب استے اور پر رسول خدا تا اللہ اللہ اللہ مستحب ہے ہم کو بھی ظامر کرنا شکر کا بہ سبب پیدائش آنجناب رسول خدا تا اللہ اللہ کے جو کے ساتھ جماعت کے اور مستحب ہے کھانا کھلانا اور ماننداس کے جو

بت الم ختم سل که شاه کونین توئی سر دو جهان و دس بحرین توئی مرشب ملك از فلك زمین بوس کند شاهنشه تخت قاب قوسین توئی بت چه نعمت است برسك از خدا که بر تقلین سپاسداس این نعمت ست فرض عین

باتیں اچھی کہ بیسب اُن کے تقرب اور اظہار مسرت ہو۔''انتہی

(میلا دشریف کے جائز ہونے کی حدیث شریف سے یانچویں دلیل) یانچویں سندودلیل مولد شریف کی مولانا ابوالخطاب رئیشڈ اپنے رسالہ میں کہ سمیٰ ہ"التنویو فی مولد البشیر والنذیر"ہے۔لکھتے ہیں:

عن ابن عباس رضى الله عنهما انه كان يحدث ذات يوم في بيته وقايع ولادته عليه لقوم فيستبشرون و يحمدون عليه عليه الصلوة والسلام فإذًا جاء النبى عَلَيْكُ و قال حلت لكم شفاعتى انتهى.

خلاصہ اس کا بیہ ہے کہ''حضرت ابن عباس بھٹھنا سے روایت ہے کہ وہ ایک دن اپ گھر میں واقعات ولا دت آنخضرت مکا لیکٹی اور خوارقِ عادات کہ اُس وقت ظہور میں اُکے تھے بیان فرماتے تھے اور قوم کو سناتے تھے اور قوم سن کرنہایت خوش ہوتی تھی اور شکر النبى عَلَيْكُ عق عن نفسه بعد النبوة مع انه وردان جده عبدالمطلب عق عنه في سابع ولادته والعقيقة لا تعاد مره ثانية فيحمل ذلك على ان هذا فعله عَلَيْكُ اظهارا للشكر على ايجاد الله تعالى اياه رحمة للعالمين و تشريعا لامته كما كان يصلى على نفسه لذلك فيستحب لنا ايضاً اظهار الشكر بمولده بالاجتماع والاطعام و غير ذلك من وجوه القربات و اظهار المسرات."

(ترجمه) خلاصه بيدي 'كهامحمد بن على شامى وشقى مصنف كتاب 'دسبل الهدى والرشاد 'نے كه كها يتنخ مارے نے يعنى جلال الد سي سيوطي نے اپنے "فاوئ" میں کہزد یک میرے اصل عمل مولد شریف موجود ہے وہ عبارت ہے جمع ہونے سے لوگوں کے اور قر اُق قر آن سے جس قدر كرآسان مواور تقل كرنے سے أن اخبار كے جووار دمواہے باب ميں ابتداءام أتخضرت كَالْيَا المُ كَالِي المُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولادت وغيره كے ظهور ميں آيا ہے بعد فراغت ان امور كے دستر خوان بچھاتے ہیں واسطے جماعت حاضرین محفل کے، اور کھلاتے ہیں، بعد اُس كے متفرق ہوتے ہيں اور امور مذكورہ يركوئي چيز منہيات شرعيه میں سے زیادہ نہیں کرتے ہیں اس میمل بدعت حسنہ ہے کہ بہسب أس كو توابِ عظيم ماتا ہے أس كے فاعل كو كيونكه اس ميں تعظيم أتخضرت تَأْلِيْكِمْ بِإِدا ظهارِ بجهت ومسرت بوجه پيدائش آمخضرت مَنْ اللَّهِمْ كَ إِلَا مِنْ مُدوح فِي تَحْقِينَ ظَاهِر مُواوا سِطِ مِير فِي النَّا أس كا اوپراصل دوسري كے سوا أس كے كه ذكر كيا أس كو حافظ ابن جر نے اور وہ وہ چیز ہے کہ روایت کی اُس کو پہنی نے انس را اللہ اسے کہ تحقیق نی منافظ نے عقیقہ کیا اپنا بعد نبوت کے باوجود یکہ تحقیق آپ

بت: نماند بعصیان کسی در گرو که دارد چنین سیّد پیش سرو بیت: ای سوبتو محراب دلِ غم ناکان وی دستِ تو سرمایه برسرِ خاکان مروزیکه سروند بسوی جنت پاکان جز تو که کند شفاعتِ بی باکان ایمزیکه سروند بسوی جنت پاکان جز تو که کند شفاعتِ بی باکان ایمزیز وصاف ظاہر ہے کہ احادیثِ نمکورہ جوکہ تعداد میں چے بین واسط عمل مولد شریف کے اصل محکم ودلیل مرم بین بااین جمہائی غمل خیر سے انکار کرنا برئی غفلت ہے۔

(منگرینِ میلاد کے معتمد شاہ اسحاق سے میلاد شریف کے جائز ہونے کا ثبوت) جناب مولانا محمد اسحاق دہلوی''مِیایة مسائل'' کے سوال پانزدہم (۱۵) کے جواب میں لکھتے ہیں:

'و قیاس عرس بر مولود شریف غیر صحیح است زیرا که مولود ذکر ولادت خیرالبشر است و آن موجب فرحت و سرور هست و در شرع اجتماع برائے فرحت و سرور که خالی از منکرات و بدعات باشد آمده و برای اجتماع حزن و شرور ثابت نشده و فی الواقع فرحت مثل فرحت ولادت آنحضرت علیه در دیگر امر نیست پس دیگر امر برین قیاس صحیح نخواهد شد و نیست پس دیگر امر برین قیاس صحیح نخواهد شد و معمول در مولود هم اختلاف ست زیرا که در قرون ثلاثه که مشهود لهم بالخیر ست این امر معمول نبود بعد قرون ثلاثه این امر حادث شد بنابراین علما در جواز و عدم جواز آن مختلف شده اند چنانچه به تفصیل و بسیط در کتاب "سیرت شامی" مذکور ست من شاء فلینظر فیه دانتهی کلامه

(امدادالسائل ترجمه اردومانة مسائل سفی ۳۳،۳۳، مترجم مولوی عبدالحی نظر تانی و تحثیه مولوی حبیب احمد كيرانوی ديوبنری مطبوعه الرجم اكيثری اے 2/2 عظم تكرليافت آبادكراچی)

خالق منعم یعنی نعمتِ بے مثل کے حاصل ہونے سے بجالاتی تھی اور آنخضرت کالیکھا پرددود سلام بھیجتی تھی کہنا گاہ حضرت رسالت پناہ شفاعت پایگاہ بکامل حشمت و جاہ اس مجلس اقد م میں تشریف فرما ہوئے اور فضائل و مدائح کوئن کرنہایت خوش ہوئے اور قاری اور سامعین کو بشارت دی کہ حلال ہوئی واسطے تمہارے شفاعت میری۔''انتی

بیت: هر کرا چون تو پیشوا باشد ناامید از خدا چرا باشد غمر نخور د آن که شفیعش توئی پایه در قدم کرد آن که شفیعش توئی

(میلادشریف کے جائز ہونے کی حدیث شریف سے چھٹی دلیل)

اور چهش اصل بي هى أى رساله "تنوير فى مولد البشير" من مذكور ب عن ابى الدرداء رضى الله تعالى عنه انه مر مع النبى عَلَيْكُ الله الى بيت عامر الانصارى رضى الله عنه و كان يعلم وقائع ولادته عليه الصلوة والسلام لابنائه و عشيرته و يقول هذا اليوم هذا اليوم فقال النبى عَلَيْكُ ان الله فتح عليك ابواب الرحمة والملائكة كلهم يستغفرون لك فمن فعل فعلك نجا نجاتك انتهى.

یعنی ''روایت ہے حضرت ابی درداء ڈاٹٹؤ سے کہ وہ ساتھ آنجناب رسالت آب منائیڈ کے مکان میں حضرت عامرانصاری ڈاٹٹؤ کے جس حال میں وہ تعلیم وتفہیم واقعات ولا دت کرتے تھے۔اپنے فرزندوں اورخویشوں اورعزیزوں کواور کہتے تھے آج کے دن آن کے دن لعنی یہ واقعات وخوارقِ عادات بوقتِ ولا دت حضرت رسالت پناہ ٹاٹٹؤ آج کے دن ظہور میں آئے تھے پس آنحضرت ٹاٹٹؤ کی تعلیم واعلام تن دن ظہور میں آئے تھے پس آنحضرت ٹاٹٹو کی نے حضرت عامرانصاری ڈاٹٹو کی تعلیم واعلام تن کرزبان مبارک سے فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے دروازہ رحمت و مرحمت کا تیرے واسطے معفرت چاہتے ہیں پس جوشخص فعل کرے گامانند فعل تیرے کا اندنیات تیرے کے 'انتی تیرے کے 'انتی تیرے کے اور ممل کرے گاماند فعل

الاول هو بعينه الشهر الذي توفي فيه فليس الفرح فيه اولي من الحزن انتهي قول الفاكهاني مختصراً.

(ترجمه) لعني "كما شخ تاج الدين فاكهاني في نهيس جانتا مول ميس واسطياس مولد کے کوئی اصل کتاب میں اور نہ سنت میں اور نہیں نقل ہوا کرنا اس کا کسی ایک علماء سے کہ ائمہ دین سے ہیں بلکہ وہ بدعت ہے نکالا اُس کو بطالوں نے بدلیل اس بات کے کہ ہرگاہ ا کام شرعیہ خمسہ کو اُس پر دائر کرتا ہوں میں اور کہتا ہوں میں کے عملِ مولد یا واجب ہے یا مندوب بامباح ياحرام يامروه اورنهين وه واجب باجماعاً اورنه مشحب باس واسطح كه هقت مندوب وہ ہے کہ طلب کیا ہوائس کوشرع نے بغیر خدمت کے اُس کے ترک بداورظا ہر ہے کے عمل مذکور میں اجازت از طرف شرع وار ذہیں ہے اور نہصحابہ شکانی سے اں میں کوئی روایت ہے اور نہ تا بعین سے کچھ منقول ہے جیسا کہ مجھ کومعلوم ہے اور نہیں ارت ہے کہ ہومباح کیونکہ نی بات نکالنادین میں مباح نہیں ساتھ اجماع مسلمین کے پس اہیں باقی رہا مگریہ کہ ہوحرام یا مکروہ ۔علاوہ ہرین جس مہینے میں کہ پیدا ہوئے آتحضرت لَكُمْ وه لِعينه وه مهينه ہے كه وفات يائى أس ميں استحضرت مَالَيْنَا بِنَا مِعنى ماه ربيع الاول-بن جبیا کہ وہ زمان بہجت ومسرت ہے بہسب ولادت آنخضرت مثلی اللہ کے وبیا ہی وہ زمان م والم بھی ہے بسبب وفات کے۔ پس اظہار فرح وسروراولی مہیں ہے اُس زمان میں تن وم كرت سے "خلاصم صمون فاكمانى كے قول كاتمام موا۔

(الم سيوطي كي طرف سے فاكہاني كے اعتراضات كامل جواب)

اب امام حافظ جلال الدين سيوطى كاجواب باصواب جوكد أن كى كتاب "نحسن للفصد فى عمل المولد" مين برزديد قول فا كهانى ندكور به كهاجاتا ب قول في سيوطى مسلط اقول: اما قوله لا اعلم فيقال عليه نفى العلم لا يلزم منه نفى الوجود و قد استخرج له امام الحفاظ ابوالفضل ابن حجر اصلا من السنة و استخرجت له انا اصلا ثانيا و قوله

مولانا کے کلام کا خلاصہ (یعنی قیاس کرناع س کومولود شریف پرغیر سی ہے ال واسطے کہ مولود عبارت ہے ذکرِ ولادت خیر البشر سے اور یہ یقیناً موجبِ فرحت وسرور ہے اور شرع میں مجتمع ہونا واسطے فرحت وسرور کے کہ خالی ہومنہیات شرعیہ سے ثابت ہادر درحقیقت واسطے امت کے کسی امر میں فرحت وسرور ما نند فرحت وسرور ولادت آنخضرت مراسطے امت کے کسی امر میں فرحت وسرور ما نند فرحت وسرور ولادت آنخضرت مناسطی کے کسی امر میں فرحت وسرور ما نند فرحت وسرور ولادت آنخضرت مناسطین ہے )

یہ صریح دلالت کرتا ہے کہ مولا نا بھی عملِ مولد شریف کے مجوز ( یعنی جائز کھنے والے ) تھے ہاں اُن کے کلام سے ریجی ظاہر ہوتا ہے کہ قرونِ ثلاثہ میں محفل شریف معمول نہ ہونے کی وجہ سے علمانے اس کے جواز وعدم جواز میں اختلاف کیا ہے۔

(تاج الدين فاكهاني كے ميلادشريف براعتراضات)

غیر مجوزین محفل شریف کے جو چندعلماً گذرے ہیں اُن میں سے ایک شخ تان الدین فا کہانی ہے جس کا قول کتاب' دسئل الهدی والرشاد' معروف بہ' سیرتِ شامی' میں مرقوم ہے اور اس کی تر دید بھی جو کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ سے ہے اُسی کتاب میں مذکور ہے قول فا کہانی اور اس کی تر دیدیہاں کھی جاتی ہے۔ناظرین ملاحظہ کریں:

قول قا كافى: لا اعلم لهذا المولد اصلا فى كتاب الله تعالى ولا سنة ولا نقل عمله عن احد من العلماء الائمة بل هو بدعة احدثها البطالون بدليل انا اذا ادرنا عليه الاخكام الخمسة قلنا أما ان يكون واجبا او مندوبا او مباحا او محرما او مكروها و ليس بواجب اجماعا ولا مندوبا لان حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه و هذا لم ياذن فيه الشرع ولا نقله الصحابةولا التابعون المتقدمون ياذن فيه الشرع ولا نقله الصحابةولا التابعون المتقدمون فيما علمت. ولا جائزان يكون مباحا لان الابتداع فى الدين ليس مباحا باجماع المسلمين فلم يبق الا ان يكون حراما او مكروها من ان الشهر الذى ولد فيه النبي عاليله وهو ربيع

بل هو بدعة احدثها البطالون يقال عليه قد تقدم انه

وجه الله تعالى. و روى البيهقى باسناده عن الشافعي قال محدثات من الامور ضربان احدهما ما احدث مما يخالف كتابًا او سنةً او اثرا او اجماعًا فهذه البدعة الضلالة والثانيه ما احدث من الخير ولا يخالف لواحد منها فهي بدعة غير مذمومة. فيعرف من هذا منع الشيخ الفاكهاني بقوله ولا جائزًا ان يكون مباحًا الخ لان هٰذا لقسم احدث و ليس فيه مخالفة الكتاب ولا سنة ولا اثر ولا اجماع فهي غير مذمومة. و قوله مع ان الشهر الذي ولد فيه الخ جوابه ان يقال ان ولادته عَلَيْكِم اعظم النعم لنا و وفاته اعظم المصايب علينا والشريعة حثت على اظهار شكر المنعم والصبر والسكوت والكتم عند المصائب. و قد امر الشارع بالعقيقة عند الولادة و هي اظهار الشكر والفرح بالمولود ولم يامر عند الموت بذبح ولا بغيره بل نهى عن النياحته و اظهار الحزن فدلت قواعد الشريعة على انه يحسن في هٰذا الشهر اظهار الفرح بولادته عليه لا اظهار الحزن فيه بوفاته و قد قال ابن رجب في "كتاب اللطائف" في ذم الرفضه حيث اتخذوا يوم عاشوراء ماتما لاجل قتل الحسين رضى الله عنه لم يامر الله تعالى و رسوله باتخاذ ايام مصائب الانبياء و موته ماتما فكيف مادونهم. انتهى. ملخص ما قاله الامام السيوطي في كتابه 'حسن المقصد في عمل المولد'." ترجمه: لعني "كها جلال الدين سيوطي مطيد في ليكن قول قا كماني: "دنهيل جانتا ہوں میں واسطے اس مولد کے کوئی اصل "(امام سیوطی کا جواب)" لیس

227

احدثه ملك عادل صالح عالم و يقصد به التقرب الى الله عزوجل و حضر فيه عنده العلماء الصلحاء من غير نكير من احد و ارتضاه ابوالخطاب ابن دحيه و صنف له كتابًا فهؤلاء العلماء المتديون رضوه و اقروه و لم ينكروه. قوله و لا مندوبا فيقال عليه ان الطلب من المندوب تارة يكون بالنص و تارة يكون بالقياس و هٰذا و ان لم يرد فيه نص ففيه القياس على الاصلين و قوله ولا جايزان يكون مباحًا لان الابتداع في الدين ليس مباحًا الخ. كلام غير مسلم لان البدعة لا تنحصر في الحرام والمكروه بل قد يكون مباحًا و مندوبًا و واجباً. قال الامام النووي البدعة في الشوع هي احداث ما لم يكن في عهد رسول الله عَلَيْكُمُ وهي منقسمة الى حسنه و قبيحته و قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام البدعته منقسمة الى واجبة و مندوبته و محرمته و مكروهة و مباحة. قال والطرق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشرع فاذا دخلت في قواعد الايجاب فهي واجبه و ان في قواعد التحريم فهي محرمة او الندب فمندوب او المكروه فمكروهته او المباح فمباحته و ذكر لكل قسم من هذه الخمسة امثلته الى ان قال و للبدع المندوبته امثلته منها احداث الرباط والمدارس و كل احسان لم يعهد في الصدر الاول و منها التراويح والكلام في دقايق التصوف و منها جمع المحافل للاستدلال في المسائل ان قصد بذالك

وَسِيلَةُ المعاد

واجب ہے اور اگر داخل ہوئی قواعد تحریم میں پس وہ حرام ہے اور اگر داخل ہوئی ندب میں بس مندوب ہے اگر انواعِ کراہت میں شامل ہوئی پس مروہ ہے اور اگر اقسام اباحت میں ہوپس وہ مباح ہے اور ذکر کیا واسطے ہرایک قتم کے مثال چنانچہ کہا کہ بدعت مندوبہ کے واسط بهت مثال بين منجله مسافرخانه ومدارس وغيره اقسام امر خيركه صدر اول میں ندتھا اور روایت کی بیہق نے حضرت شافعی علیهما الوحمة سے كه كها شافعي نے بدعت دوسم سے ايك وہ سے كه خالف قرآن یا حدیث یا اثر صحابہ یا اجماع کے ہولیں وہ بدعت ستیم ہے اور دوسری بدعت وہ ہے کہ وہ امرِ خیر ہے اور مخالف اصولِ شرعیہ مذکورہ کے نہیں ہے اس وہ بدعت مذموم نہیں ہے اس جانا جاتا ہے تقسیم بدعت اورأس کی تعریف ہے ممنوع ہونا شیخ فا کہانی کے قول کا کہ اُس نے کہانہیں جائز ہے کہ ہوئے عملِ مولد مباح۔ کیونکہ عملِ مولد اگرچەمحدث بے لیکن مخالف قرآن وحدیث واثر و جماع کے نہیں ہے یں وہ بدعتِ غیر مذموم ہے لینی بدعت حسنہ ہے جبیا کہ فرمایا حفرت عمر وللفؤان جماعت تراوح كي باب مين نعمت البدعة هذه لعنی الجھی بدعت ہے یہ کیونکہ تراوی آنخضرت تا اللہ کے زمانہ مين باين اجتمام تمام ماه صيام مين نهي "اور قول قا كمانى: "باوجود اس کے خقیق کہ آنحضرت مالی کیا جس مہینے میں پیدا ہوئے یعنی رہے الاول وہ بعینہ وہ مہینہ ہے کہ آنخضرت مَلَّ الْعِلَمُ نے جس میں وفات یائی" الخ (امام سیوطی کا جواب)" پس جواب اُس کابیے کہ حضرت رسول خدامتاً الميوني كل ولادت بوى نعمت ہے كوئى نعمت مثل أس كے دنيا میں نہیں ہے اور وفات آپ کی بری مصیبت ہے کہ کوئی مصیبت مانند اُس کے جا نکاہ دنیا میں نہیں ہے اور شریعت میں ترغیب وحکم ہے کہ

کہا جائے گا اُس کے جواب میں نفی علم سے اصل مولد شریف کے لازمنهيس آتا بيفى وجوداصل مولد كانفس الامرميس حالانكة تحقيق تكالى واسطے مولد شریف کے امام حافظ ابوالفضل ابن حجرنے ایک اصل سنت سے اور نکالی میں نے واسطے اُس کے اصل دوسری' اور **قول اُس** (فا کمانی) کا "بلکه وه بدعت ہے که نکالا اُس کوجھوٹوں نے ۔" (امام سیوطی کا جواب)'' کہا جائے گا اُس کے جواب میں کنہیں نکالا اُس کو مگر بادشاہ عادل صالح عالم نے بقصدِ تقرب نز دیک اللہ تعالی کے اور أسمجلس ميں علما اورصُلحا حاضر تھے بغیرا نکار کے اور پسند کیاعمل مولد شریف کوعلامہ ابوالخطاب نے اور تصنیف کی واسطے اُس کے ایک کتاب پس علمائے دین راضی ہوئے اور پڑھی اورا نکارنہیں کیے''اور قول أس (قاكماني) كا: "ولا مندوبا" (الم ميوطى كاجواب)" كبا جائے گا اُس کے جواب میں تحقیق کے طلب مستحب میں بھی ہوتی ہے نص صرت کاور بھی ہوتا ہے قیاس۔اور بیا گرچینہیں وارد ہوئی اس میں نص صریح، پس اس میں قیاس ہے دو اصلوں پر" اور قول فا کمانی: " ونہیں جائز ہے کہ ہوئے مباح کیونکہنی بات دین میں نکالنا مباح نہیں ہے۔" الخ (امام سیوطی کا جواب)" کلام ہے غیرسلم (یعنی غیر متند) کیونکہ بدعت حرام اور مکروہ میں منحصر نہیں ہے بلکہ بعضے بدعت مباح ہے اور بعضی مندوب اور بعض واجب چنانچہ امام نووی نے کہابدعت شرع میں کہتے ہیں اُس چیز کے نکالنے کو کہ آمخضرت مناه ین کے زمانہ میں نتھی اوروہ دوشم ہے بدعتِ حسنہ اور بدعتِ سیرے اورشیخ عرّ الدین ابن عبدالسلام نے کہا کہ بدعت منقسم ہے طرف واجب اورمندوب اورحرام اور مكروه اورمباح ك\_اوركها كه قاعده اس میں بیہ ہے کہ اگر بدعت ضوابط ایجاب میں داخل ہوئی پس وہ

نعمت منعم كوظا مركرين اور وقت مصيبت وعم كے صبر وسكوت و إخفا اختیار کریں چنانچ محقیق شارع نے تھم کیا عقیقہ کرنے کا وقت تولد فرزند کے اور عقیقہ اظہار شکر وفرحت ومسرّ ت ہے بہسبب پیدا ہونے فرزند کے اور حکم نہیں کیا وقت موت فرزند کے ذرج وقربانی وغیرہ کا بلکہ منع كيا فريادونو حدوا ظهارِعم والم كو\_پس قواعد شرع دلالت كرتا ہاس بات يركه ماه ربيع الاول مين اظهار فرحت ومسرت بهسبب پيدائش حضرت شفيع المذنبين وسيلتنا في الدارين مَالْيُهِمُ كَمُستحسن ہادراظہار حزن وغم بہسب وفات آنجناب کے فہیج ہے اور تحقیق کہا علامداین رجب نے کتاب 'لطائف' میں ذم میں قوم شیعہ کے کہ روزِ عاشورا كوروز ماتم قرار دیا ہے بہ سبب شہادت حضرت سيدالشهد ا امام حسین طالفئا کے حالانکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مقبول نے حکم نہیں کیا ہے کہ مصائب وموت انبیاء کے واسطے روز ماتم مقرر کیا جائے۔ پس اس حال میں کیوکر سیح ہوگاروزِ ماتم مقر رکرنا أن لوگوں کے داسطے جوانبیا کے درجہ میں نہیں ہیں۔"

تمام بواخلاصه ضمون جلال الدين سيوطي مينية ككام كا-

اب دیکھواس کلام سے محفل شریف کا جواز خوب ثابت ہوااور تاج الدین فاکہائی کے کلام کا بھی بوجوہ احسن ردہوا۔

(حضرت شاہ عبدالعزیز کی عبارت سے میلادشریف کے جوازیراستدلال)

باین نعمتها دلالت کنی و بهره بخشی ..... و درین لفظ که و اما بنغمة ربیف فحدیث دلیل ست برآن که نعمتهائے خداما که بر خود و بر لواحق خود باشند بیان کردن از مستحبات است ..... از عبدالله بن عمر رات که امشب این قدم نماز به احوال شب بیدالری خود و آن که امشب این قدم نماز به گذامردم و این قدم قرآن خواندم هر صباح بحردم میگفتند بعضی نادان اعتراض کردند که این اظهام از قبیل میاست و ایشان گفتند که خدائے تعالی می فرماید و آما بنغمة ربیف فحدیث و نزد من هیچ نعمت برابراین نعمت نیست که مرا قونیق بر طاعت داده اند پس چرا این نعمت مرا بیان نکنم و از

231

توهیق بر طاعت داده اما پس پر این معدد و شکر آن محروم ما ند انتهی-(تغیر فتح العزیز (فاری) تغیر سورهٔ واضحی پارهم جلد ۳ سفی ۲۲۲۲،۲۲۳ مطبوعه المکتبة الحقانیکانی روژ کوئنه)

أس جہاں میں ہے شفاعت کے لیے اس جہاں میں تھا ہدایت کے لیے ہے گر سب انبیا کا پیشوا گرچہ سب کے بعد وہ پیدا ہوا سب کو اُس کے نور سے تھا اکتباب سب نبی الجم ہیں یہ ہے آ فتاب كيول نه امت أس كي هو خير الامم ے جو خیرالانبیا وہ باکرم طاعت اُس کی انس و جان پر فرض ہے وہ شہنشاہ سا و ارض ہے

اورفر مايا شاه صاحب عليه الرحمة في سورة فاتحدكي تفيريس كه صِواط اللَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمُ اشارة است بمباحث نبوت و ولايت و اعتقادات صحيحه و اخلاق فأضله و اعمال صالح و تواريخ انبياً و تذكرهائي اولياء و مقامات و ملفوظات ايشأن انتهى افأدته

اب انصاف كروكم محفل مولد شريف مين جبكه سوائے اذ كار حضرت خاتم المرسلين شفع المذنبين مَا يُنْفِينُهُمُ وحضرات صحابه رَيْأَتَيْهُ واولياء الله كے دوسرا كوئي ذكر نہيں ہوتا ہے تو پھروہ شرعاً كيونكر هيچيخ نهيل هو گااور باعث مغفرت نه هو گا؟

ہاں جس محفلِ مولد میں برخلاف اصولِ دین کے چیزیں موجودر ہیں اورروایاتِ غیرمعتراً سمحفل مولد میں بیان ہوں جس کی اصل کسی معتر کتاب سے ثابت نہیں ہے اُس محفل کے ناجائز ہونے میں کلام نہیں ہے اور جو کہ خالی ہے منہیات شرعیہ سے اور اُس میں روایات صیحه کابیان ہے اور واسطے محبت آنخضرت مَا النائل کے منعقد ہوئی ہے وہ بیشک موجب فوشنودی خداورسول اورسبب برکت عظیمہ ہے۔

(حفرت شاه ولی الله اور حضرت مفتی عنایت احمه کا کوروی سے میلا دشرانی

مولانا محمرعنایت احمد کے رسالہ "تواریخ حبیب الن" میں مذکور ہے کہ "شاہ ولی الله محدث وہلوی نے ''فیوض الحرمین''میں لکھائے کہ''میں حاضر ہوا اُس مجلس میں جو کہ مکہ معظمه میں مکان مولد شریف میں تھی بارھویں رہیج الاول کو اور ذکرِ ولادت شریف اور

يسام بھائيو!الله جلّ شانه كى نعتوں اوراحسانوں ميں برااحسان واكرام يہ كدايسے نبى رحيم رسولِ كريم كوہم لوگوں پرمبعوث كياچنا نچواس نے فرقانِ عظيم ميں فرمايا ہے: لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ لَقُدُ مَنَّ اللَّهَ الخ.

ترجمه: منحقیق احسان کیاالله تعالیٰ نے او پرایمان والوں کے جس وقت بھیجا فَيُّ أَن كَي يَغِمِر قوم أَن كَى سے يعني آدميوں سے۔"أنتي

پس بمقابل اس احسان وا کرام کے حق ادائے شکر انسان ضعیف البدیان مے مکن نہیں ہے کیونکہ دنیا میں کوئی نعمت واحسان مثل نعمت واحسان وجو یہ باجود آمخضرت دحعا للعالمين وسيلتنا في الدارين عَلَيْكُ كَنْبِين بِ إِس واسط كرآ بي كالعلام آپ كى امتِ مقبوله مصداق آية كريمه كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسُ كَ مُولِّيالا ولیی کمالات صوری ومعنوی ومراتب ومدارج سے مشرف ہوئی جو کہاور انبیا کی امتوں کو مگل حاصل نہیں ہوا۔ تو اس حال میں ضرور ہوا کہ بہسبب ایسے احسان وا کرام کے ادا کے شکر بقذرامكان دل وزبان وجوارح ومال سے كريں اور فضائل ومعجزات وعنايات كوآنجناب كا خلوت وانجمن میں بیان کریں تا کہ گفرانِ نعمت خالقِ منعم لازم نہ آئے اور بیامر پوشیدہ ہیں ہے کہ تحفل مولد شریف جامع امور مذکورہ کی ہے کیونکہ اس میں بیانِ شکر و ثنائے رب العالمين ہے اور ذكر فضائل ومحامد ومعجزات وعنايات حضرت سيد المسلين تنفيع المذنبين م یس بہسبب جامع ہونے امورِ مٰدکورہ کےانعقاد تحفل شریف کا اوپر مومنین کے ضرور ہے اور مقر أس كاب شك كنه كارونا شكر كزار ب:

یك چراغ است درين خانه كه از پر تو آن هر كجا مي نگري انجيني ساخته الا شعر گرچہ ہیں احسانِ خالق بے شار ہے ہر اک ذی عقل پر یہ آفاد بے زبان کو بھی تہیں انکار ہے سو زبانِ حال سے اقرار م پر تولد صاحب لولاك كا سارے احسانوں یہ غالب ہو کیا خانهٔ زندان تفا گلش مو میا تھا جہاں تاریک روشن ہو گیا

اگرچه صوم درين يوم بملاحظه شرف و كرمات و ولادت شریف دروے مستحب بأشد و در حدیث آمدہ است که آنعضرت دم مروز دو شنبه مروزه می داشت و از سبب آن پرسیده شد فرمود که من متولد شده امر دمرین مروز و نازل شد برمن وحی درین مروز مرواه مسلم انتهی۔

> عنقائ فهم هیچ کس از انبیا نرفت آنجا که توبه بأل کرامت پريدهٔ هر کس بقدم خویش بجائے مرسیدہ اند آنجا که جائے نیست تو آنجا رسیدہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاً دامی انچه خوبان همه دارند تو تنها داری هر لطائف كه نهان بود پس پردهٔ غيب جمله در صورت خوب تو عيان ساخته اند آن فضأئل كه انبياً ما بود وان شمائل که اصفیا ما بود گر شود جمله مجتمع بأهم جمله بأشد ز فضل احمدكم ترا عز لولاك تمكين بس ثنائی تو ظه و ایس بس ست

اے عزیر مکر رعقیقه کرنا آ تخضرت تالیج کا بعد نبوت کے جو کہ جواز محفل مولد کی چىدىلىيى بيان مواج اورروز دوشنبكوكدروز تولدآپ كا باس دن روز ه ركهناآپ الایل ای بات کی ہے کہ آنخضرت النا این این بیدائش سے بردی مسر ت حاصل مولی تھی ا کی خوشی میں آپ نے مکر رعقیقه کیا اور شکر بیر وز ہ کھا۔ پس امتِ مقبولہ بھی آپ کی اگر

خوارق عادات وقت ولادت کا پڑھا جاتا تھا میں نے دیکھا کہ یکبارگی پچھانواراس مجل ہے بلند ہوئے میں نے اُن انوار میں تامل کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ انوار تھے ملائکہ کے جو الی محافلِ متبر کہ میں حاضر ہوا کرتے ہیں اور بھی انوار تھے رحمت الہی کے۔" اُتی سو مسلمانوں کو چاہیے کہ بہ مفتضائے محبت آنخضرت تالیج کا مولدشریف کیا کریں اوراُس میں شریک ہوں مگر شرط ہیہ ہے کہ بیٹیت خالص کیا کریں ریا اور نمائش کو دخل نہ دیں۔اور بھی احوال بيح اور مجزات كاحب روايات معتبره بيان مو- اكثر لوگ جو اس محفل من فظ شعرخوانی براکتفا کرتے ہیں یاروایات واہیہ نامعتر سناتے ہیں خوب ہیں ہے اور (یہ) جی علمانے لکھاہے کہ اس تحفل میں ذکروفات شریف کا نہ جا ہے اس لیے کہ میحفل واسطے خوتی میلادشریف کے منعقد ہوتی ہے ذکر عم جا تکاہ اس میں محض نازیبا ہے حرمین شریفین میں ہرگر عادت ذكرقصة وفات كينيس بيئ تمام موئى عبارت "تواريخ حبيب اله"كي-(تواريخ حبيب الاصفحدا و ۱ مطبوعه مطبع نا مي منهي نول كشور، الينياً صفحه: ٧ مطبوعه مطبع عليمي ، لا مور)

(روزِولادت پیرکی فضیلت کابیان حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے) روزِ دوشنبہ (پیرکا دن) روزِ تولد آنجناب سید المسلین کا ہے اُس کی فضیلت میں "مدارج النبوة" ميں مذكور ہے:

او چنانچه از ایام یوم جمعه اضل ست و خلق آدم و مروست و دردی ساعتی ست که هر که دعادران ساعت کند مستجات گردد و لیکن کجا میرسدوی بساعتیکه ولادت سید المرسلین دروست و صاحب مواهب گفته که نگردانید حق سبحانه دم مروز دو شنبه که يوم مولد اوست علي از تکليف بعبادت چنانکه دم مروز جمعه که خلق آدم دم دست از جهت کرامت حبیب خود علي به تخفيف از امت وے به سبب عنايت بوجود وى وَمَا ٱرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِّلْعَالَمِيْنَ انتهى

بنظرِ اتباع بغيرتعين يا بدّعين ماهِ رئيج الاول وروز دواز دهم يا روز دوشنبه آنخضرت المثلكي پيدائش كى خوشى ميں بەنىپ خالص ومحبت وحصولِ سعادت دارىيم محفل ميلا دكريں اور كھانا كلائن اور خیرات کریں تو بیامریقینا موجبِ مغفرت ہے اور سبب مسرتِ آنخضرت تا اللہ اللہ ا

### (میلا دمنانے والے سے حضور مُثَالِیٰ اللہ خوش ہوتے ہیں)

چنانچيد ميرت شاميه عيل ابوعبدالله بن ابوجمد نعمان عيليا سے منقول يرك " كہتے تھے سناميں نے تیخ ابوموى رز ہونی ميست سے كہ كہتے تھے ديكھا ميں نے نجا لللا خواب میں اور پوچھا آپ سے حال مولد کا پس فر مایا آنخضرت تَلَیْتَهِمْ نے من فوح مِلا فرحنا به لینی جس نے خوش کی جاری ہم خوش ہوئے اس سے 'انتہا۔

(بدعتِ حسنه اورمسلمانول کے بڑے گروہ کے حق پر ہونے کا حدیث سے ثبوت) پس اس حال میں عقل و دینداری سے بعید ہے کہ حدیث کل بدعة ضلالة ك يرده مين ره كرحديث ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن يعي جم چیز کویقین کریں مسلمان نیک، تووہ نزدیک اللہ تعالیٰ کے نیک ہے۔''

"موطّا امام محمر" اورحديث من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها من بعده من غير أن يُنقَصَ من اجورهم شي-

یعن "جس محص نے کرواج دیا چاسلام کے طریق نیک کوپس واسطے اُس کے ب تواب اُس کا اور ثواب اُس مخص کا کھمل کیا ساتھ اُس کے پیچھے اُس کے بغیر ناقع ہونے اجرأن كے سے " كي الله الله الا يجمع امتى على ضلالة ا يد الله على الجماعة و من شذ شذ في النار\_ يعني "بِ شِك الله تعالَ لَهِمْ الله على الله تعالَ لَهُمْ الله كرے كاميرى امت كو كمرابى يراور رحت الله تعالى كى جماعت ير ہے اور جو خص جدا اوا جماعت ہے وہ ڈالا گیا آگ میں یعنی جہنم میں '۔' مشکوۃ شریف' کے ''باب الاعتصام بالكتاب والسنة" بين باور مديث اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذفها النار - تعنی " پیروی کروتم بوی جماعت کی تحقیق جو شخص تنها موابوی جماعت سے نهاؤالا

ميار مصطفى من الشيط المسلم مائ گاآگ میں لینی جہنم میں ''' مشکوق''کے ''باب الاعتصام' کی دوسری فصل میں ے۔ان حدیثوں کو نہ دیکھنااوراُن پڑمل نہ کرنا حالانکہان احادیث کوعلائے دین نے قواعد اللام ہے کہا ہے۔ بھائیو بعد آنخضرت عَلَّ الْقِيْرُ کے جوامور کہ ایجادورواج پائے ہیں اگر تمام كردعت صلالت كهاجائے توبر افسادلازم آئے گا۔

اول: يه كهسنت خلفائ راشدين ضلالت مين محسوب موكا - حالانكه حديث متفق المدے خلفائے راشدین کی سنت کولازم پکڑنا ثابت ہے وہ بیر کر مایا آنخضرت تا النجائز نے:

عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين. الى آخر الحديث ووسرا: بدكه آنخضرت مَنْ اللهُ كل أمت كا اجماع صلالت مين شار موكا باوجود يكه مريث مفن عليه يعني لا يجمع امتى على ضلالة و يد الله على الجماعة \_ الماع امت کی عدم صلالت ثابت ہے۔

(میلاد شریف کو بدعت کہنے والے اجماع امت اور قیاس شرعی کے منکر ہیں ) تیسرا: یہ کہ مسائل اجماعیہ باطل ہو جائیں گے حالانکہ اجماع ایک رکن ہے الكان اربعة شرعيه ميں سے۔

وقا: بيكه قياسات شرعيه باطل موجات بين كونكه جميع قياس كه بعد الخضرت الكاكم كا قع موع مين تمام حادث مين حالاتك قياس بهي ايك ركن إركان اربعه مين ے پانچواں میر کہ اگر جمیع بدعت کومخالفین بدعتِ صلالت کہیں تو جا ہے کہ اکثر امور خیر جو بدا تحضرت کے واقع ہوئے ہیں اور حفظ دین واشاعتِ دین اُن پرموقوف ہے وہ بھی ملالت میں شار کیے جائیں حالانکہ وہ امور واجب ہیں اور مخالفین بھی اُن کے وجوب کے ال ہیں مانند جمع قرآن مجید وترتیب سورتوں کی جو صحابہ کرام کے زمانہ میں ہوئی ہے اور للبت إعراب قرآن مجيد واساء سور وعلامات آيات جوبنا برمصلحت دين وحفظ اصل تشرع مین و بہولت هفظ قرآن مجیدوآ سانی تلاوت کے التزام کیے گئے ہیں اور جمع کرنا احادیث كاكة في بخارى" و دمسلم" وغيره ميں ہے اور تدوين مسائلِ فقه كا اور تعلم صَرف و تحووغيره مور اینیکا اور ستجات میں سے جیسا کہ بنائے مدارس ور باط وغیرہ امور خیر ۔ پس بدعت

ہں سووہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔

واضح ہو کہاصل ودلیل جواز قیام تعظیمی کی صحیحین میں بروایت ابوسعید خدری کے ثابت ومحقق ہے کہ جب سعد بن معاذ نز ویک رسول مقبول تالیق کے حاضر ہوئے

قوموا الى خيركم او سَيّدِكم.

لعن" کھرے ہوواسط عظیم سردارائے کے۔"

‹‹بيهِقى ''وْ 'محى السنة ''و' امام نووي' وغيره اكابرمحدثين جوازِ قيام پراس حديث ے استدلال کرتے ہیں۔"مفاتح"میں ہے:

والغرض من هٰذا الحديث ان سعداً لماجاء قال النبي عَلَيْكُ الصحابه قوموا الى سيدكم قال محى السنة القيام الى احد للاحترام غير مكروه بدليل هذا لحديث.

لعنی " غرض اس مدیث سے یہ ہے کہ سعد جب آئے آنخضرت مُلْالِيم نے اصحاب سے فرمایا: قوموا الی سید کم محی النة نے کہا کداس حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا مکروہ ہیں۔''

اور "كرماني حاشيه يحيح بخارى شريف" مين ہے: و فيه استحباب القيام

للسادات انتهى

اورفر ماياام منووى في "كتاب الجهاد والسِير" "مين حديث مدكور كي تفسير مين: قوله عُلْنِكُ قوموا الى سيدكم او خيركم فيه اكرام اهل الفضل و تلقيهم بالقيام لهم اذا اقبلوا هٰكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام قال القاضي و ليس هذا من القيام المنهى عنه وانماذ لك فيمن يقوموا عليه فهو جالس و يمثلو قيامًا طول جلوسه قلت القيام للقادم من اهل الفضل مستحب و قد جاء فيه احاديث و لم

کی جمیع اقسام کو بدعت صلالت کہنے سے ہرگاہ کہ بیفساد لازم آتا ہے تو معلوم ہوا کہ جمع اقسام بدعت کی ضلالت نہیں ہیں بلکہ بدعت ضلالت وہ امر ہے جو کہنخالف اصو<del>ل ثری</del>ہ، قواعدِ اسلامیرے ہو ورالا بدعتِ حسنے۔

(موجوده زمانة مين ميلا دشريف كي ضرورت)

اے عزیز! اس زمانت پُرآشوب (یعنی فساد سے بھرے ہوئے زمانہ) میں کہ سبب قُرْ بِ قیامت کے خدا و رسول(جلّ جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم)کا اطاعت ومحبت مین نقص وقصورا گیاہے امور خیر میں لوگ غفلت کرتے ہیں شب وروز فیل وفجور ميں مبتلار ہتے ہيں \_اخوان الشياطين ہر کو چه و بازار ميں اديانِ منسوخه و مذاہب جديداُ مردودہ کے رواج میں نہایت ساعی ( کوشش کر رہے) ہیں محفل میلادشریف کاکا نہایت ضروری ہے کیونکہ محفل میلا دشریف میں ذکر واذ کاراللہ تعالیٰ اور اُس کے مول مقبول مَلْ اللَّهِ كَا موتا ہے اور مد بیشك خدا اور رسول سے محبت بيدا مونے كا وسيله باور مب دین وایمان کے حفظ کا ہے پس جس قدرممکن ہوالتزام محفل اقدس کا ہرمسلمان پرضرد ہے۔ دربارۂ ثبوت محفلِ شریف اس قدر دلائل کتب معتبرہ سے لکھے گئے بدواسط تعہم دہم ناظرین کے کافی ووافی ہیں۔

پس اگر کسی نے عمل مولد شریف کو باوجود سننے اور جاننے دلائلِ شرعیہ مذکورہ کے حرام یا مکروہ یا فتیج کہا تو اُس کے قول وقعل پر مطلقاً التفات نہ کرنا کیونکہ اُس سے بھٹ كرنابے فائدہ ہے۔

مهاره بأطل ميروي بد ميكم بیت: ایکه حکم شرع مها مرد میکنی يس بديها جمله بأخود ميكم چون تو بد کردی بدی یأبی جزا

(محفل میلا دمیں قیام تعظیمی کا احادیث سے ثبوت)

اب باتی رہا بیان جوازِ قیام میں کہ بوقت ذکرِ ولادتِ بابرکت حفرت سب الرسلين مَنْ اللَّهِ اللَّهُ بنا برعظمت شان ذكرولا دت شريف كا خاص كر ك تعظيماً وحسجاً قيام كم في

یصح فی النهی عنه شی صریح. انتهٰی اوراصل قیام محبت کی دصیح بخاری میں بیرے:

اوراصل قیام محبت وقیام تعظیمی کی "تر مذی" میں ہے:

حدثنا محمد بن بشارنا عثمان بن عمرنا اسرائيل عن ميسرة ابن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المومنين قالت ما رايت احدا اشبه سمتاً ودلا وهد يا برسول عَلَيْكُ في القيام والقعود من فاطمة بنت رسول الله عَلَيْكُ قالت و كانت اذا دخلت على النبي عَلَيْكُ قام اليها فقبلها و اجلسها في مجلسه وكان النبي عَلَيْكُ اذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته و اجلسته في مجلسها الى اخر الحديث.

ترجمه: لیعن ''فرمایا عائشه ام المومنین نے نہیں دیکھا میں نے کسی کوشبیہ تر از

" ترفدی" کی حدیث شریف سے قیام ِ تعظیمی و قیام ِ محبت دونوں ثابت ہیں۔ پی جبکہ اصل محکم قیام تعظیمی ومحبت کے جواز میں پایا گیا ہے تو پھر قیام بوقت بیانِ تولد تعظیماً وکریماً ومحسباً ضرور مشخسن ہے۔ ہر گز بدعتِ ضلالت نہیں ہے۔ کیونکہ قیام بوقت ذکرِ تولد ایک فردے قیام ِ تعظیمی ومحبت کے افراد سے۔

#### (مولاناعثان دمیاطی سے قیام میلاد کا شوت)

قال عثمان بن حسن الدمياطي الشافعي قد الجتمعت الامة المحمديه من اهل السنة والجماعة على استحسان القيام المذكور و قال على المدللة.

'' کہا مولانا عثمان ابن حسن دمیاطی شافعی میسید نے تحقیق مجتمع ہوئی استِ محتمع ہوئی استِ محتمع ہوئی استِ محمدی کالیکی المی اللہ میں استِ محمدی کالیکی اللہ میں میری گراہی ہے۔'

ب پی حب مضمون صدیث شریف کے قیام مذکور بیشک متحسن ہے۔

اور تول شافعى مُنِينَة كا بهى يمى م اور قاضى ناصر الدين عبد الله بيضاوى مُنِينَة عَنْ القَيْرِ الله بيضاوى مُنِينَة عَنْ الناقُون مَلِك انوار التزيل عن مملك يوم الدين افاده فرمايا م - "وَ قَرَءَ الباقُون مَلِك وهو المحتار لانه قِرَءَ أُ اهلِ الحرمين -"

رترجمہ) یعنی''سوائے امام عاصم وکسائی و یعقوب کے پڑھا ہے باقی قاریوں نے یعنی امام نافع وابن کثیر وابوعمر وابن عامر وحمزہ وسلیمان واسحاق نے ملک اور سیر مختار ہے کوئلہ یقر اُت اہلِ مکہ ومدینہ کی ہے۔''انتی

جبائمل وقراۃ اہلِ حربین شریقین اہلِ سنت و جماعت کے واسطے جت ہوئی تواس طال میں جواز واسخسان قیام کا بھی جو کہ بوقت بیانِ ولادت کیا جاتا ہے خوب ثابت ہوا کوئکہ عادت اہلِ حربین یہ ہے کہ مخفلِ میلاد میں بوقت ذکر ولادت محسجا وتعظیماً قیام کرتے ہیں اور فی الحقیقت بری توی دلیل قیام کے احسن ہونے کی بیہ ہے کہ حربین شریفین میں قیام بوقت بیانِ ولادت قریب سات سو برس سے مرق ج ہا گرید امر عنداللہ وعند الرسول غیر سنتھن ہوتا تو دین کی جگہ میں جس کا کہ اللہ تعالی خود حافظ ہے اور جس میں دینِ اسلام توت کے ساتھ قیامت تک قائم رہے گا اور حصرت رسول کریم تا اللہ تعالی موجود ہیں اسلام توت کے ساتھ قیامت تک قائم رہے گا اور حصرت رسول کریم تا اللہ تواص میں رواج نہ یا تا۔

# (متندعلائے اسلام قیام میلا دکوجائز قرار دیتے ہیں)

علامه سيدمحمد برزنجى رساله "عقد الجوهو فى مولد النبى الازهو" ميں كه عرب وعجم كے على في الداللہ ب اور عرب وعجم ميں بين الخواص والعوام اس كى قر أت مرقع ومعمول بے ۔ لكھتے ہيں:

قَد اِسْتَحْسَنَ الْقَيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ مَوْلُوْدِهِ الشَّرِيْفِ أَئِمَّةُ ذُو رُواية و رُويَّة فطولبى لِمَنْ كَانَ تَعْظِيْمُه عَلَيْكَ عَايةٌ مَرامِهِ و مرصاه. ترجمه: ليمن ومشخس جانا قيام كو بوقت بيان ولا دت شريف كامامول نے كماصحاب روايت اور اصحاب علم ويقين بيں پس خوبي وخوشي ہواً س كو

# (مولا ناعبدالله بن سراج سے قیام میلاد کا ثبوت)

و قال عبدالله بن عبدالرحمٰن السراج اما القيام اذا جاء ذكر ولادته عند قراة المولد الشريف فتوارَّثَةُ الائمةُ الأعُلامَ من غيرِ نكيرٍ منكرٍ ولهذا كان مستحسنا و يكفى فيه اثر عبدالله بن مسعودٍ رضى الله عنه ما رأه المسلمون حَسناً فهو عند الله حَسَنْ.

ترجمہ: ''اور کہا مولانا عبداللہ بن سراج نے کیکن وقت پڑھنے مولد شریف کے
قیام بوقت بیان ولادت آنجناب رحمۃ للعالمین کاٹیٹی ٹابت ہے بہتوارث
ائمہ اعلام بغیرانکار کسی کے، بناہریں قیام امر مستحسن ہوا اُس کی دلیل میں
کافی ہے اثر حضرت عبداللہ ابن مسعود ڈاٹیٹو کا کہ فرمایا جس چیز کو یقین
کریں مسلمان نیک تو وہ فزد یک اللہ تعالی کے بھی نیک ہے۔''انتی
میر حدیث شریف بھی دلیلِ قوی ہے قیام کے مستحسن ہونے کی کہ بوقت بیان
ولادت شریف کرتے ہیں۔

# (حرمین شریفین کے اشراف اہل سنت کے افعال سے فقہا کا مسائل شرعیہ

#### میں استدلال)

اور" برايي" ك "باب الاذان" يس مذكور ب:

و قال ابويوسف وهو قول الشافعي يجوز للفجر في النصف الاخير من الليل لتوارث اهل الحرمين.

(الہدایہ اوّلین،باب الاذان،جلد:اصفحہ: ۹۰،مطبوعہ مکتبہ رحمایہ اقراءِ سنٹرغزنی سٹریٹ اردوبازار لاہوں)

العنی '' کہا ابو یوسف مُشِشِّ نے کہاذان واسطے نمازِ فجر کے بعد نصف شب کے قبل
وقت نماز کے جائز ہے اس لیے کہ کمل اہلِ مکہ و مدینہ کا بطریقِ توارث اس طرح پر ہے۔''

مِلَا رِصْطَفَى مَنْ الْفِينَامُ وَسِيلَةُ المعاد اظہارِ عنایات واکرام آنجناب شفع المذنبین رحمة للعالمین تَلْ الْتِیْمُ کے جو کہ اُمّتِ مقبولہ پر ہے اورواسطے حمد وشکر اللہ تعالی جل جلاله کے کہ ایسے رسول کریم کی اُمّت میں پیدا کیا جن کے طفیل سے انبیاء سابق کی امتوں سے باعتبار کرامت وشرافت سرفراز ومتاز ہوئے اور واسط یاد کرنے اور یاد دِلانے اُن عنایات واکرام کے جو کہ اُمّتِ مقبولہ پر ہے اور واسط تعلیم و ہدایت امور مذکورہ کے لوگوں کوتا کہ ان امور کے سننے سے محبت وعظمت آنخضرت مُنْ الْفِيْدُمُ کی لوگوں کے داوں میں زیادہ ہواور ثابت و قائم رہے جبکہ مجرد انہیں باتوں کے واسطے محفل شریف منعقد ہوتی ہے اور حاضرین محفل شریف کے دل کوأس وقت تعلق بھی زیادہ تر آنجناب ہی سے رہتا ہے تو اس حال میں خضوع وخشوع واظہارِ خلوص وادب وتعظیم دل وجوارح سے محفل شریف میں ضرور ہے اور بیسب قیام سے حاصل ہوتا ہے بخلاف دوسری حالتوں کے یغیٰ درس کتاب و وعظ وغیرہ کے اس لیے کہ قصود اس میں خاص آپ ہی کا ذکر و بیان نہیں ہے بلکہ اُس میں ہرقتم کے اقوال بیان ہوتے ہیں اور آنجناب ٹالٹیٹی کا کھی تذکرہ آتا ہے۔

(محفل میلادمیں قیام کرنے کی وجوہات)

اورمجلس اقدس میں خاص بیان ولا دت کے وقت تعظیماً ومحسبتاً قیام کی وجہ سے کہ در حقیقت محفل میلا دشریف کی شروع بیان ولادت کے وقت سے ہوتی ہے اور تحفل میں خاص وہی وقت برائے ادائے شکر نعمتِ ولا دت آنجناب فیض مآب كة تمام نعتوں سے وہ افضل ہے بكمال مسرت وفرط محبت قارى وحاضر ين تحفل زبان عربی وفاری وأردومیں درودوسلام بکثرت آپ پر جھیجتے ہیں اور حمد و شکرِ الہٰی بجالاتے ہیں اور دوسرے وقتوں میں اِس قدر کثرت کے ساتھ نہیں۔ بنابریں وقت بیان ولادت شریف چونکه دوسرے وقتوں سے متاز ہے اِس لیے قیام کے واسطےأس كوخاص كيا گيا۔

اوردوسرى وجه قيام كى بوقت بيان ولادت بديه كه أتخضرت كى ولادت كومناسبت تامہ ہے قدوم قادم کے ساتھ اور قادم اہلِ فضل کے واسطے قیام مسنون ہے اس

علامه سيدمحد برزجى بيات كام معلوم بوتا بكرأن كزويك بربات ثابت ہوئی ہے کہ ائمہ اصحاب روایت واصحاب علم ویقین نے بوقت ذکرِ مولد شریف کے قیام کوستحسن جانا ہے ہیں مستحسن جاننا ائمہ کا قیام مذکور کوضرور بدسبب اس کے ہے کہ اصل و دلیل اصول شرعیہ میں سے قیام ندکور کی اُن کوملی ہے اگر قیام برخلاف اصول شرعیہ کے ہوالو بزرگانِ دين برگز أس كوجائز نه ركھتے۔اے عزیز! جبكه قیام بوقت بیانِ تولد آنجناب سیدعالم مَنَّا الْمِيْرَا خَاصَةُ آپ كے بیان تولداوراسم مبارك كی تعظیم ومحبت كی وجدسے ہے اور اصول شرعیہ کہ چندائس میں سے گذرے ہیں قیام مذکور کے جواز واستحسان کے مؤید ہیں تو اس صورت میں کیونکروہ برعت ضلالت میں محسوب ہوگا جو کہ کم بخت اور بے ادب ہے وہی اس کو بدعت صلالت کے گا۔اور جو محفل کم محفل اقدس میں موجودرہ کروقت قیام اہالی محفل کھڑانہ ہوا اُس نے اپنی حمافت سے اپنے کو تباہ کیا اس لیے کہ اُس کے اِس فعل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ أس تعظيم وتكريم سے سيد انس وجان (صلى الله عليه وسلم) كاجتناب وا تكارم-فرض كيا كها نكار تعظيم رسول آخر الزمان أس كوم كوز غاطر نه بوليكن چونك بوقت بیان ولا دت آنخصرت عدم قیام اُس کاصورت دلالت کرتا ہے عد<sup>م معظی</sup>م آنجناب <del>مقط</del> المذنبين پراورمخالفت جماعت مونين پر إس ليے اُس كا كھڑ اہونا ہی ضروری ہے۔ سيت دم ممه جا مست ادب شرط ماه چه دم دمرويش چه ايوان شاه

آنکه ادب نیست بر و خاك باد نام وے از لوح بقا پاك باد اگر کہا جائے کہ ہرگاہ مجلس مولد شریف میں وقت بیان ولا دت شریف قیام کو مجوزین اُس کے متحن کہتے ہیں اور اُس کے تارک کو گنہگار جانتے ہیں تو چاہیے کہ سوائے محفل اقدس کے کسی کتاب میں یا وعظ میں اور ما ننداُس کے جب آنخضرت کی پیدائش کا بیان آئے اُس وقت بھی کھڑے ہوں حالانکہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ تو جواب میں اُس کے کہا جائے گا کہ مجلس مولد شریف خاص منعقد ہوتی ہے واسطے بیان فضائل ومجزات وخوارق عادات کے کہ بوقت ولادت شریف ظاہر ہوئے تھےاور واسطے

ليے قيام كے واسطے علمائے عارفين نے وقت بيان ولا دت كو خاص كيا ہے: قال الامام النووي القيام للقادم من اهل الفضل مستحب و قد جاء فيه احاديث انتهى

'' فرمایا امام نووی نے ''کتاب الجهاد والسِیکر'' میں صدیث قوموا الی سيّد كم كى تفسير مين كه "كورا مونا واسط تعظيم مخض ابلِ فضل كے جوسفر سے آيا ہومتی ہاور تحقیق آئیں اس بارہ میں حدیثیں۔''انتی۔

(حضور عَيْنَا لِيَلِمُ كَامِهمانوں كے ليے قيام فرمانا: دواحاديث سے ثبوت)

قیام برائے مسافر اہلِ فضل کے مسنون ہے اس کی دلیل میں یہاں جلد چہارم "مظلوة شريف"ك "باب المصافحه والمعانقه" عدو وحديثير الهي جاتى بين: و عن عائشة قالت قَدِمَ زيدُ بن حارثَةَ الْمَدِيْنَةَ و رسولُ اللَّهِ مَا لِنَّكُمْ فِي بَيْتِي فَاتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عُرْيَانًا يَجُرُّ ثُوْبَةً وَاللَّهِ مَا رَايته عُرْيَانًا قَبْلُهُ وَلَا بَعده فَاغْتَنَقَهُ وَ قَبُّلُهُ. رواه الترمذي.

(ترجمه) "اورروایت ہے عائشہ فاٹھاسے کہ کہا آئے زید بن حارثہ مدینہ میں اور سول خدا کا ای است میرے کھر میں، پس آئے زید حفرت کے پاس اور کھٹکھٹایا دروازہ، پس کھڑے ہوئے اور چلے طرف اُس کے رسول خدا کا ایکا نظیم بدن لین سوائے تہبند کے کچھاور کیڑابدن مبارک پرنہ تھا تھینچتے ہوئے کپڑ ااپنالیعیٰ جا در قتم خدا کی نہیں دیکھا میں نے ان کو نگا پہلے اس کے اور نہ بیچھے اس کے معنی وقت استقبال کسی کے ساتھ اس طرح كيشوق سے نظم بدن جاتے نہيں ديكھا ليس كلے سے لگايا زیدکواور بوسدلیا أن کا نقل کی بیر مذی نے۔"

 نیصدیث اورایسی حدیث جعفر بن ابی طالب کی دلیل ہے اوپر جائز ہونے معانقہ اور ہوسے لینے کی اور مختار یہی ہے کہ معانقہ اور بوسہ لیناوقت آنے کے سفرے جائز ہے بلا کراہت۔

وَ عَنْ جَعْفَرَ بِنْ آبِي طَالِبٍ فِيْ قِصَّةِ رُجُوْعِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا حَتَّى أَتَيْنَا الْمَدِينَةِ فَتَكَقَّانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَاعْتَنَقَنِي ثُمَّ قَالَ مَا أَدُرِي أَنَا بِفَتْحِ خَيْبَرَ ٱفْرَحُ أَمْ بِقُدُوْمٍ جَعْفَرَ وَ وَافَقَ ذَٰلِكَ فَتُحُ خَيْبُو رَوَاةٌ فِي شَوْحِ السنة.

(رجمه) "اورروایت ہے جعفر بن ابی طالب سے بیج قصہ پھرنے اُن کے کے جش کی زمین سے کہا پس نظے ہم لین عبشہ سے یہاں تک کرآئے ہم مدینہ میں پس ملے ہم سے پیغمبر خداماً الفیا پس گلے سے لگایا مجھ کو پھر فرمایانہیں جانتا میں کہ ساتھ فتح خیبر کے زیادہ خوش ہوں میں یاساتھ آنے جعفر کے اور اتفاق سے ہوا آناجعفر کا دن فتح خیبر کے قبل کی ہے

ف: "منقول ہے کہ سفیان بن عُمینہ شیخ امام شافعی کی مالک کے پاس آئے مالک نے ان ے مصافحہ کیااور کہا کہ گلے بھی لگتا میں اگر بدعت نہ ہوتا سفیان نے کہا کہ گلے لگے ہیں وہ کہ بم مجھے اورتم سے تھے گلے لگے ہیں پیغمرِ خداجعفر بن ابی طالب سے اور بوسد دیا اُن پر الت آن کے کے بش سے، مالک نے کہا کہ وہ مخصوص ہے ساتھ جعفر کے سفیان نے کہا کہیں بلکہ عام ہے اور حکم ہمار ااور جعفر کا ایک ہی ہے اگر صالحین سے ہول تم إذن (اجازت) دیتے ہوکہ تمہاری مجلس میں صدیث بیان کروں میں مالک نے کہا ہاں اِذن (اجازت) دیا من نے چرسفیان نے بیان کیا حدیث کوساتھ سند کے اور مالک نے سکوت کیا۔'' فانده: دونوں حديث مذكوره كا "مظاہر حق" (مؤلف نواب قطب الدين دہلوي) سے

( مجالس میلا دمین حضور علیه اینام کی تشریف آوری کا ثبوت )

اب یہاں بیان ہے آنخضرت کا ایکٹی کے حضوری کے جواز وامکان کا مجالسِ متبر کہ میں۔ مخفى نەرى كىمحفل مىلاد شرىف وغيره محافل متبركەميں تانجناب سيد عالم تالىۋا

وَسِيْلَةُ المعاد

کے حضور ومشاہد ہ حالات مجلس میں بعضی کو کلام ہے اس لیے بیمسئلہ بھی باخصار لکھاجا ہے۔واضح ہو کہزو کی علائے شریعت ومشائخ طریقت السلم کے حضوری آنجناب الملم کا مجالسِ شریف میں جارطرح پرآیا ہے۔

اول: حضور روح مع الجسد - دوم: حضور روح به مثال آنجناب فيض آب سوم: حضور روح محر د- چهاد م حضور جمعنى رفع غيوبت و حاب ان حارول اقسام كو ساتھ چارمقد مات يقينيه كے جن سے ثبوت إن اقسام كاموگابيان كياجا تاہے۔

#### مقدمهُ اول

# (حیاتِ انبیاء مَلِیلاً کا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے ثبوت)

یہلے جاننا ضروری ہے کہ اتفاق علمائے دین کا اس پر ہے کہ اللہ تعالی نے حضرات انبياءعليهم الصلولة والسلام كوحيات حسى ، بدنى ، دنياوي وجاوداني عنايت فرماني جيما كمجلددوم" مدارج النوة" (دس بيان حيات انبياء يَلِيلُم) مين مركور ي:

"بدانكه حيات انبياً صلوات الله و سلامة عليهم اجمعين متفق علیه است میان علماء ملت و هیچ کس مها خلاف نيست و قوى تر از وجود حيات شهداو مقاتلين في سبيل الله که آن معنوی اخرویست عندالله و حیات انبیا حِسّی دنیا ویست و احادیث و آثام دم آن واقع شده چنانچه مذکوم كرد و يكے ازاں ايس حديث ست كه ابويعلى به نقل ثقات از ايت انس بن مألك آوردة قال قال رسول الله عَلَيْكُ الانبياء احياء في قبورهم يصلون الحديث\_"

(مدارج النوت فارى جلد دوم صفحه ٢٨٢٥ ، مطبوعه النوريد رضويه پبلشنگ سمپنى كيارشيد رودلا مور) بعداًس کے اُسی بیان میں مذکورہے:

و نیز بیهقی میگوید که شواهد بر حیات انبیاء ﷺ از احادیث

صحیحه بسیار است بعد ازان ذکر کرده حدیث مروس آنحضرت مها بموسی ووی نماز میگذام د دم قبر حود و احادیث دیگر که دس ملاقات آنحضرت بانبیاء سرود یافته است. و نیز بیهقی میگوید که بائ این حدیث برآنست که حق سبحانه و تعالى برانبياء عَيْمً بعد از موت ايشان سد اسواح ميكند و بعد ازان بحكم نص فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُوات وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ- صعق بایشان نیزماه مییابد و لازم نیست که آن بجمیع وجود و معانی موت بود الله دم حق ذهاب شعوم دم آن حالت و تواند که بحكم قول وى سبحانه تعالى كه فرموده است الا ما شاء الله ازین حکم مستثنی باشند و نیز دم حدیث صحیح آمده است كه بسيام گوئيد دم مروز جمعه صلوة برمن زيرا كه صلوة شماً معروض میگردد برمن گفتند یا مرسول الله چگونه معروض میگردد صلوة ما بر تو و تو پوشیده شده باشی فرمود حق سبحانة تعالى حرام گردانيده است برزمين كه به خومد اجساد انبياء او ازبعاً معلوم ميشود كه حيات انبيا حيات حسى دنياً ويست نه به مجرد بقائد امرواح انتهى-

249

اورجلداول" مدارج"میں معراج کے بیان میں ہے:

"بعد ازان مرسيد به بيت المقدس و ايست و براق مراه بحلقه باب مسجد که الان او مها باب محمد میگویند پس دم آمد دس مسجد و گذام د دو س كعت و ظاهراً اين دو ركعت تحية المسجد بود و حاضر شدند ملائكه و متمثل گردانيده شدند امهواح انبياً از آدم تا عيسي و ثناً گفتند مر خدامها او صلوة فرستادند برحضرت محمد على واعتراف كردند همه بفضل

ميلا ومصطفى منافقية

جز خدا نشناخت کس قدس تو زانکه کس خدا س ا هم چو تو نشناخته و چون مقام وی از همه بالاتر است دریافت آن فوق افهام باشد. او بر تر ازان ست که آید بخیالی" معرع:

#### مقدمه دوم

# (صنور علية التاته تمام انبياء سے افضل بين)

ارات کونی الانبیاء کر کے بھیجا ہے۔

چنانچه جلداول"مدارج النبوة" (صفحه ۷۵ و ۲۷ و صل فضل و کرامت) من" المخضرت كاليواكم كالضليت" كي بيان ميس ب

> وانچه دلالت میکند بر غایت ضل و کرامت آنحضرت علی و بربودن وى نبى الانبيا و بودن انبياً سلام الله عليهم اجمعين در حكم أُمتان وى اين آيه كريمه است و اذ اخذ الله ميثاق النبين لما اتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتومنن به و لتنصرنه قال اقررتم و اخذتم على ذلكم أصرى قالو اقررنا قالءَ فاشهدوا و إنا معكم من الشاهدين فمن تولّى بعد ذلك فاولنك هم الفاسقون ميفرمايد ذكر كن اى محمد وقتيكه گرفت پرومردگام عالم تعالی و تقدس عهد و پیمان پیغمبران مها که هر آئینه چیزیکه دادم من شمام از کتاب و حکمت پستر بیاید شمارا مرسولیکه تصدیق کننده است مر چیزے مرا که بأشماست و اين صفت تمامة انبياء ست كه تصديق يك ديگر

حضرت محمد ما عليه وعليهم پس آنحضرت امامت كرد و همه انبياً و ملائكه اقتدا كردند بوي" انتهى اورجلداول 'مدارج" مين 'خصائص" كيان مين مذكور ع: "ازال جمله آنست که پیغمبر خدا علی زنده است در قبر خود و هم چنین انبیاء عظم و آنحضرت نماز میکند دم قبر باذان

اورجلداول مين ديدن آنحضرت "كيان مين مركورے: "و چنانکه دس حدیث آمده است که می بینم موسیٰ عَلَیْه سا كه بأچندين هزام بني اسرائيل عباً پوشيدة به حج مي آيد و تلبيه ميكنند" انتهى

و اقامت" انتهى

اورجلداول"مدارج"مين الخضرت بر"عوض احوال المت"كيان مين "و دس حديثِ كعب اخباس آمده است كه مر پگاه و بيگاه مفتاد هزاس فرشته بر قبر شریف فردد می آیند و گرد میکنند آنرا و میزند بازوهاے خود مها و چون مبعوث میگردد آنحضرت از قبر شریف بیرون می آید میان این فرشتگان و زفاف میکنند او ما و زفاف دماصل بمعنى بردن عروس بخانه زوج و مراد إيل جا لازم معنی هست که بردن محبوب ست پیش محب یعنی بردن آنحضرت است على بدس كاه عزت" انتهى

اورجلداول"دارج"ك بابدوم ك "وصل اول "سيس ب: "و حقيقت آنست كه ميچ فهم و ميچ قياس به حقيقت مقام آنحضرت و کنه حال عظیم دی عظیم چنانکه هست نرسد و هیچ کس او مها چنانکه اوست جز خدا نشناسد چنانکه خدامها چون وی هیچ کس نشناخت.

وَسِيلَةُ المعاد

میکنند و متوافق اند دم اصول دیں هر آئینه ایمان می آمرید شماً بأن مرسول ونصرت مي دهيد او مها خبر داده است وي تعالیٰ که عهد گرفته است از هر پیغمبر که فرستاده است از زمان آدم عليه تا حضرت محمد علي جمهوم مفسران براند كه مراد باين مرسول حضرت محمد ست عليه و نفرستاد خدائے تعالی میچ بیغمبر برا مگر آنکه ذکر کرد باوی حضرت محمد مرا علي و گفت باوي اوصاف او مرا و گرفت يروي ميثاق که اگر دمیابد او مها ایمان آمرد بوی ولا بدچون از انبیا میثاق گرفت از امتان ایشان که تابعان ایشانند نیز گرفته باشد و چون انبياً اصل و متبوع الد اكتفا كردد مرايت بذكر ايشان گفت على ابن ابی طالب و ابن عباس رُن الله نفرستاد خدائے تعالیٰ میچ پیغمبرے ما مگر آنکہ گرفت بروی میثاق که اگر باشد و دمیا بد محمد مرا عظم المان آمرد بوی و نصرت دهد او مرا" انتهی بعداس كے مرقوم ب:

"و قول وے ﷺ که فرستاده شده امر من بکافهٔ ناس و قول حق تعالی: وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ مخصوص نباشد بمردمی که از زمان وے تا بروز قیامت اند بلکه متناول ست آن کسان برا نیز که پیش از وی بوده اند و اخذ میثاق برائے وی بر انبیا برآن گفت که تا معلوم کنند که وی گوش مقدم و معظم ست برایشان دوی نبی و برسول ایشانست۔ پس نظر کن ای طالب بانصاف باین تعظیم عظیم مراین نبی کریم برا اذ

يرومردگام وي چون شناختي اين مها دانستي كه نبي محمد على ست دوى نبى انبياً ست على و ازين جا ظاهر شود كه دس آخرت آدم عَلَيْهِ و جز او تحت لوا بأشند چنانكه فرمود ادّمُ وَ مَنْ دُوْنَهُ تَحْتَ لِوَائِي و اكر فرضاً انبيا عَيْم در زمان وي مي بودند ياوي علي دم زمان ايشان مي بود همه ايمان مي آومدند و تصرف مي دادند و لهذا فرمود لو كان موسمي حَيًّا مَا وَسِعَه إلَّا اتباعي أز جهت اخذ ميثاق بروى و لهذا عيسى عليُّه دم آخر زمان بر شریعت وی بیاید و حال آنکه وی نبی کریم ست و باقی ست بر نبوت خود و نقصان نشده است ازوی چیزی و هم چنین تمامه انبیا بفرض وجود ایشان دس زمان آنحضرت بأفرض وجود وي دس زمان ايشال مستمر و ثابت اندبر نبوت و مسالت خود برامم خود و آن حضرت نبی ست برایشان و مسول ست بسوئي ايشان پس نبوت وي اعم و اشمل و اعظم ست تامل کن دمریں معنی تاگہاں نبری که دمریں جا نفی نبوت و مسالت ست از انبیا این چنین گفته است صاحب مواهب لدنيه و تحقيق و تفصيل كرده است اين مها زياده بران چه ذکر کرده شد" انتهی-

# ذكرفضائل مختصه آنخضرت مثاليوالم

(صفور عَيْقَالِبَام كَ خصائص كابيان)

اور فضائلِ مختصہ آں جناب تالیکی کے بے حدوصاب ہیں ازاں جملہ چند فضائل

"درارج" (جلد اول صفح ۱۱۲ باب پنجم ذكر فضائل آنحضرت عليه ومل خصائص آنحضرت عليه ومل خصائص آنحضرت عليه الله المائية ومل خصائص آنحضرت عليه الله المائية ا

ازان جمله آنست که حق تعالی بشگافت از اسم خود که محمود ست احمد و محمد و تسمیه کرده نشد پیش از وی باین اسم هیچ احدی و (ازان جمله نهی افتاد آنحضرت ما سایه برزمین که محل کثافت و نجاست ست و دیده نشد او ما سایه دم آفتاب و ماهتاب) این عبامت مدامرج و چون آنحضرت عین نوم باشد نوم ما سایه نمی باشد

بیت : فتأدة سأیه ازان خوص شید سخ دوس که باهم ساست نیاید ظلمت و نوس ازان بالاتر آمد بایهٔ او که افتد ورته با سایهٔ او (و ازال جمله آنست که نگاه داشته شد کتاب وی از تبدیل و تحریف و هر چند سعی کردند بسیامی از ملاحدی و معطله و قرامطه دس تغير و تبديل وي مهاه نيافتند بأن وقادس نشدند بر اطفائ نومدی و تغیر کلمه از کلمات وی و تشکیك دم حرفی از حروف وي) (ازان جمله آنست که وی علی خاتم الانبیاء والمرسلين ست و بعد از وي هيچ پيغمبري نخواهد بود قرآن مجید بدان ناطق ست و ازان جمله آنست که شریعت وی ناسخ است جميع شرائع مرا و (ازان جمله آنست كه حق تعالى نداكرد تمامه انبيا ما باسماء ايشان چنانكه گفت يا ادم يا نوح يا ابراهیم یا موسی یا داود یا ذکریا یا عیسی یا یحیی و خطاب نكرد آنحضرت مها مگر يا ايها النبي يا ايها الرسول يا ايها

المزمل يا ايها المدثر و دم ندا كردن بأيي دو اسم ترحم و تحنن است که مخفی نیست و اهل زبان محبت آن مها می شناسند و ازال جمله آنست که حرام گردانیده و شد بر اُمت ندا کردن آنحضرت باسم چنانکه فریاد کنند یا محمد چنانکه دم امثال خود مي كنند قال الله تعالى: لَا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُول بَيْنَكُم كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا نكردانيد خواندن مرسول خدا مرا ميأن خود مأند خواندن بعضى از شما بعضى مرا يعنى بام خواندن و آواز بلند كردن و بكوئيديا مرسول الله يأ نبى الله بأ توقير و تواضع و خفض صوت و ازال جمله آنست که سوگل خورد حق تعالى بحيات أو بلد او و عصر او چنانكه گذشت (و ازان جمله آنست كه آمرزيده شد مرآن حضرت مها مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخُّو شيخ عزالدين عبدالسلام گفته رُوالله از خصائص آنعضرت ست که خبرداده شد او مها دم دنیا بمغفرت و نقل كردة نشدة است كه وى تعالى خبر داد هيچ يكى ما از انبيا بمانيد این تاآنکه گوید مروز قیامت نفسی نفسی" انتهی-يعنى اگرچه همه انبيا مغفوراند و تعذيب انبيا جائز نيست و لیکن بصریح خبر داده نشد میچ یکی مرا باین ضیلت و اخباس

یعنی اگرچه همه انبیا مغفوراند و تعذیب انبیا جائز نیست و لیکن بصریح خبر داده نشد هیچ یکی برا باین فضیلت و اخباب کرده نشد بدان و تصریح بآن مخصوص بحضرت محمد ست که از غم و اندیشه خود فارغ شده بخاطر جمع بحال امت می پرداز دو بشفاعت در مغفرت ذنوب و برفع در جات ایشان میکوشد که وی کی مادن و ازان جمله آنست که وی کی صاحب

الدنالی کوجمیع مخلوقات کی پیدائش سے مقصود بالذات آپ کی پیدائش ہے اور باقی تمام کلوقات کی پیدائش مقصود بالعرض ہے بطفیل آپ کے، چنانچہ اللہ تعالی کا پیدا کرنا آپ کونور سے باقی مخلوقات کو کہ احادیث سے ثابت ہے آئندہ معلوم ہوگا صراحة اس بات پر دلالت کرتا ہے تو اس سے خوب ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالی آپ کی ذات پاک کو کہ مقصود بالذات ہے پیدا نہ کرتا تو آسمان وزیین وغیرہ تمام مخلوقات کو کہ مقصود بالذات ہے پیدا نہ کرتا تو آسمان وزیین وغیرہ تمام مخلوقات کو کہ مقصود بالذات ہے پیدا نہ کرتا ہے۔

ظہورِ نورِ احمد سے ہوا کون و مکاں پیدا ملک پیدا فلک پیدا زمیں پیدا زماں پیدا کہاں عالم میں احمد سا ہوا عالی مکاں پیدا ہوئے ہیں جس کے باعث سے زمین وآساں پیدا ہوئی ظلمت نہاں کیسر فروغ نورِ احمد سے ہوئے الجم عیاں سارے، ہوئے سب آساں پیدا بنایا عرش خالق نے انہیں کے نورِ انور سے رسولِ پاک کے باعث شم لولاك کے باعث رسولِ پاک کے باعث شم لولاك کے باعث ہوئے دونوں جہاں پیدا ہوئے سب انس وجاں پیدا نہ کوئی عرش سے تا فرش تجھ سا ہے نہ ہوئے گا نہ نہوری میں وہاں پیدا نہ خاکی میں یہاں پیدا نہ نوری میں وہاں پیدا، نہ خاکی میں یہاں پیدا نہوری میں وہاں پیدا نہ خاکی میں یہاں پیدا نہ نوری میں وہاں پیدا نہ خاکی میں یہاں پیدا نہ نوری میں وہاں پیدا نہ خاکی میں یہاں پیدا

اور جلد دوم'' دارج'' (جلد دوم صفحہ ۱۵) مین' قابلیت آنحضوت علیہ است به سائر موجودات' کے بیان میں ہے:

بدانكه انبيا صلواة الله عليهم بيدا كرده شده اندار اسماء

لواء حمد است بروز قیامت و آدم و هر که جزء اوست دم تحت لواء او باشند و وسیلهٔ که اعلی دم جه ایست دم بهشت آن نیز مخصوص بآن حضرت است و بآن جمله آنحضرت افضل و اکرم خلایق ست نزد خداوند تعالی و پیشوائے ایشان است دم بروز قیامت چنانکه فرمود آنا سَید و وُلْدِ ادّم یَوْم الْقِیامَةِ وَ آنا اکْرَمُ الْاوَّلِیْنَ وَ الْاَحِرِیْنَ وَ بِیدی لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَحْرَ وَمَا مِنْ نَبِی یَوْمَئِذِ ادّم فَمَنْ سِوَاهُ اللّا وَهُو تَحْتَ لِوَائِی۔

من سرداس اولاد آدم دس بروز قیامت و من کریم ترین اولین و من سرداس اولاد آدم دس بروز قیامت و من کریم ترین اولین و آخرین ام بدست من لواء حمد بود و نیست هیچ نبی در آن بروز آدم باشد یا غیر وی مگر آنکه وی دس زیر لواء من باشد۔"

آدم باشد یا غیر وی مگر آنکه وی دس زیر لواء من باشد۔"

بیان می*ں مذکور ہے*: میان میں مذکور ہے: مار دیشہ دیجان ہے کور متابع اللہ دیشہ مصاحب

و به تحقیق وارد شده است که حق تعالی در شب معراج باحبیب خود گفت لولاك لما خلقت الافلاك.

لين "اگرنه پيدا كرتا مين تجه كو هر آئينه، نه پيدا كرتا مين افلاك كؤ" اور" تغيير دون البيان "مين تحت آئية كريمه و مَا إِرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ كَعلامهُ نبيل شَخْ المعيل فَلْ افندى نے بھى حديثِ قدى مذكوره كوآل جناب رحمة للعالمين تَالْتِيَةِ مُلِي فضائل مين لكھا ہے: فمن شاء الا طلاع عليهما فليراجع اليهما.

جیبا که حضرت شاه عبدالحق دہلوی اور صاحب '' تفییر روح البیان' میلیائے حدیثِ قدی مذکورہ کوفضائل میں آل جناب سیدِ عالم کے لکھاہے ویباہی ہاسوا اُن دونوں کے اور علمائے علام وصوفیہ کرام نے بھی آل جناب کے فضائل میں ذکر کیاہے اور جب کہ

ذاتیه حق پس آن اسما محامد ایشانست و اولیا پیدا کرده شده انداز اسماء صفاتیه و آن اسما محامد ایشانست و بقیه موجودات مخلوق انداز صفات فعلیه و آن محامد ایشانست و مرسول الله مخلوق است از ذات حق عزوجل پس محتدوی ذات حق است ظهور، حق بروی بذات ست و ناسخ ست دین وی سائر ادیان مرا زیرا که صفات مشهود نمیکرد بعد از بروز ذات " انتهی

اور "درارج النبوة" (جلد دوم تكمله در بيان صفات كاملة فحرا ١١) كمل

:40

"و همه اشياً مظاهر آن نوب د مجلائے آن ظهوب اند و قول و على الله و المؤمنون من نوری و فی رواية انا من الله و المؤمنون منی اشاب بآن ست و تخصيص بمومنين اتفاقی ست و بموافقت مقام ست."

اورتفير "روح البيان" مي تحت تفير آيه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

کاسطرحیدے:

ليت:

انا من الله و المؤمنون من فيض نوري.

شاه مرسل شفیع امم خواجهٔ دو کون نوس هدی حبیب خدا سید انام مقصود ذات اوست د کرها همه طفیل منظوس نوس اوست دگر جملگی ظلام هر مرتبهٔ که بود دس امکان دس دست جمع

هر نعویت که داشت خدا شد بر و تمام برداشت از طبیعتِ امکان قدم که آن اسری بعبده است من المسجد الحرام و تا عرصهٔ وجود که اقصائے عالم ست کانجانه جاست نی جهت و نی نشان نه نام سریست بس شگرف دیرین جا مپیچ هان از آشنائے عالم جان پرس ازین مقام نزدیك او چه تحفه فرستیم مازدوی وید است ما همین که صلواة ست والسلام

259

#### مقدمهسوم

(مسجداقصلی حضور علیقانیم ایم برطا هر موگئ)

"دارج" (جلد اول صفحه الحاباب پنجم" در ذكر فضائل آنحضرت" النظم مين "معراج" كيان مين ب

و دم حدیث مسلم آمده که گفت آنحضرت از بعض چیزها حاضر نشد مرا جواب آن پس اندوهگین شدم و سخت شد اندوه من چنانکه هرگز این چنین اندوهگین نشده بودم پس نموده شد مرا بیت المقدس چنانکه از هر چه پرسیدند خبر دادم و گفته اند که این دو احتمال دامد یا مسجد مها برداشته نزد آنحضرت با ومردند چنانچه تخت بلقیس مها دم طرفته العین نزد سلیمان علیه آومردنده یا تمثل بلقیس مها دم طرفته العین نزد سلیمان علیه آومردنده یا تمثل

كردند اانرا بر آنحضرت چنأنكه متمثل سأخته شد بمشت و دوزخ دس نماز كذا قالوا و احتمال ديگر آنست كه برداشته شد پرده و دس همأن جا كه بيت المقدس ست نمودند و دس وايت آمدة است كه جبريل مسجد اقصى مرا آومرد نزديك انه عقیل در نظر من بداشت در آن میدیدم و از مر چه مى پرسيدند جواب ميگفتم انتهى

( كعبشريف كاولياء كى زيارت كے ليے جانا كتب فقه سے ثبوت) اور" ردامخارشرح درالمخار" میں ہے:

الكعبة اذا رفعت عن مكانها لزيارة اصحاب الكرامة ففي تلك الحالته جازت الصلوة الى ارضها. أتتى \_ اور "بح الرائق" ميں بھی ايسا ہی مضمون اور " دُرُّ الحقار" اوراس کی شرح" روالحقار"

اور "طحطاوی" میں بیہے:

ذكر الامام النسفى حين سئل عما يحكى ان الكعبة كانت تزور و احدا من الاولياء هل يجوز القول به فقال نقض العادة على سبيل الكرامة لاهل الولاية جائز عند اهل السنة قال ابن الشحنه النسفى هذا هو الامام نجم الدين عمر مفتى الجن والانس راس الاولياء في عصره انتهى اور یہ بھی' قطحطا وی' میں مذکورہے:

القبلة هي العرضة وما حاذانا من الهواء حتى لو رفعت لزيارت اصحاب الكرامات جازت الصلوة نحونا انتهى. اور'' فآوی ابراہیم شاہی''میں ہے:

ميلا ومصطفى منافية والمعتبر للتوجه الى مكان الست دون البناء حتى اذا رفعت عن مكانها لزيارت اصحاب الكرامات ففي تلك الحالته جازت الصلوة المتوجهين الى ارضها انتهى.

لین "دالمحتار شرح در المحتار "میں ہے کہ" کعبہ شریف نے جبکہ حرکت كى موانى جگه سے واسطے زیارت اولیاء اللہ كے پس اليى حالت ميں جائز ہے نماز طرف زمين کو پر شریف کے ' اور عبارتِ ''بحو الوائق'' کی تائید عبارت مذکورہ کی کرتی ہے اور "درالمختار" اوراس کی شرح "ردالمحتار" اور "طحطاوی" کی دوسری جگه میں ہے کہ "ذكركياامام سفى في جس وقت سوال كيا كيااس امر سے كه كعب شريف زيارت كرتا ہے وليوں مں سے می ولی کی کیاجائز ہے۔ بیول پس کہاامام نے خلاف عادت کعبہ کا یعنی حرکت کعبہ کی بمبلی کرامت واسطے اہلِ ولایت کے جائز ہے نزدیک اہلِ سنت و جماعت کے ' اور "طحطاوی" میں ہے کہ " قبلہ زمین ہے اور جو چیز کدروبرواس کے ہواسے یہال تک کہ اردكت كى كعبد نے واسطےزيارت اصحاب كرامات كے جائزے نمازطرف أس كے۔"

اور" فاوی ابراہیم شاہی" میں ہے کہ" نماز میں معتر ہے توجه طرف زمین کعبہ کے نہ طرف بنائے کعبہ کے یہاں تک کہ جب حرکت کی کعبہ نے اپنے مکان سے واسطے زیارت امحابِ کرامت کے پس اس حالت میں جائز ہے نمازمتوجہین کعبہ کی طرف زمین کعبہ کے 'انتہی

(ارواح مسلمین کے دنیامیں آنے اور جسموں سے تعلق ہونے کا ثبوت)

امام محدث جلال الدين سيوطي مينيات ومشرح الصدور "مين فرمايات: قال الحكيم الترمذي الارواح تجول في البرزخ فتبصر احوال الدنيا (شرح الصدور باب مقرُّ الارواح صفحه ١٤٥، مطبوعه دارالکتاب العربي بيروت لبنان) الى قوله و لا يعلم كنه ذلك و

كيفيته على الحقيقة الا الله عزوجل و يشهد لذلك الاحاديث المروية في ان النايم بعرح روحه الى العرش و هذا مع تعلقه ببدنه و سرعته عوده اليه عند استيفاظه فارواح الموتى المجردة عن ابدانهم اولى بعروجها الى السماء و عودها الى القبر في عين تلك الساعة و في اخر الكتاب المذكور الروح عند اهل السنة والجماعة ذات قايمة بنفسها تصعد و تنزل و تتصل و تنفصل و تذهب و تجى و تتحرك و تسكن و على هذا اكثر من مائة دليل مقررة انتهى. مختصراً

حکیم ترمذی فرموده است که امرواح سیر میکند دم عالم برزخ پس مبیند احوال دنیا مها و کنه و حقیقت آنرا نمیداند مگر خلائے تعالی و شاهد ست بر آن احادیث مرویه دم اس امروا که مروح نایم تا بعرش عروج میکند باوجود تعلق ببدن و باز مرجوع می نماید وقت بیدام شدن دماندك زمان پس امرواح موتی که از ابدان عنصری مجرد شده اولی ست که از قبر تا به آسمان عروج نماید و باز سوئ قبرخود مرجوع کند دم عین آن ساعت و نیز دم کتاب شرح الصدوم مرقوم است که امرواح نزد اهل سنت و جماعت ذات ست قائم بذاته که صعود میکند و نزول می نماید و متصل می شود و منفصل میگردد و میرود و می آید و حرکت میکند و سکون می نماید و بیشتر از صد دلیل بر این مضمون دام د ست انتهی

الترجمة ملخصًا و في شرح البرزخ في باب مقرًّا الارواح اخرج الحكيم ترمذى عن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال ان ارواح المومنين تذهب في برزخ من الارض حيث شاء ت بين السماء والارض حتى يردُّها الله الى جسدها (شرح الصدور باب مقرُّ الارواح صفحه ١٢٧، مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت لبنان) قال رضى الله عنه دل الحديث على ان ارواح المومنين تنزل و تقبض قال الحافظ بن حجر في فتاواه ارواح المومنين في عليين و لكل روح بجسدها اتصال معنوى لا يشبه بالاتصال في حيوة الدنيا بل اشبه شيء به حال النايم و ان كان اشد من النايم اتصالا و بهذا يجمع بين ما ورد من أن مقرها تحت او في برزخ من الارض او عند فنيته القبور و مع ذلك فهي ماذون لها في التصرف والسير انتهى.

263

حاصلش اینکه حکیم محدث ترمذی بروایت کرده است از سلمان فابرسی فاشی که گفت ابرواح مومنان در عالم برزخ میرود هر جا که بخواهد میان آسمان و زمین تا آنکه خلائے تعالیٰ برد میکند آن ابرواح برا سومی ابدان آنها مولف میگوید یعنی امام سیوطی که حدیث مذکوب دلالت میکند براین معنی که ابرواح مومنین گذاشته میشود تا هر جا که خواهد برود و بازید کرده میشود بجایهای خود گفت حافظ این حجر دب فتاوی خود که ابرواح مومنین صالحین دبر علیین هستند و فتاوی خود که ابرواح مومنین صالحین دبر علیین هستند و

وَسِيلَةُ البعاد

اور ہرگاہ کہاس نے متاز فر مایا آنخضرت تانیکا کو اُن فضائل وکرامات و معجزات ہے جوکسی نبی ورسول کوعنایت نہیں فرمائے ہیں حتیٰ کہ اُس نے اپنے نورے آنخضرت مَانْتِیااِ كوپيداكيااورآ تخضرت كالنيكم كنوري جميع انبيااورتمام كلوقات كوپيداكيا حبيها كهمقدمه روم کی آیات واحادیث اس پر ناطق ہیں اور ہرگاہ کہ سجد اقصیٰ کا بذاتہ اپنے مکان سے قل کر كياأس كے متمل (ہونے) كا آل جناب رحمة للعالمين تَالَيْظِ كِحضور ميں آنا حديث شریف میں آیا ہے اور نقل کرنا کعبہ معظمہ کا بھی اپنی جگہ سے واسطے اصحابِ کشف وکرامت كرتب معتره سے ثابت ہے جیسا كەمقدمه سوم میں مذكور ہوا۔ تواس حال میں حضرت نبی الرسلين صاحب لولاك مَلْ الله الله كل تشريف آوري مجالسِ متبركه مين بسبب كمال عنايت و مربانی کے اپنی امتِ مقبولہ پر ہرگز جائے تعجب نہیں ہے اس کیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیا پہل اور حضرت موسی ملیک کی امت کو بعد اُن کی رصلت کے ہرگاہ کہ اس قدر قدرت تعرفات عطا کی ہے کہ متبرک مقاموں میں اُن کی تشریف آوری ہوتی ہے بلکہ مجد اقصیٰ و کعبمعظمہ کوبھی قدرت حرکت عطاکی ہے توبیاموردلیل روشن اس کی ہے کہ حضرت افضل الرسلين مَا اللَّهِ اور آپ كى امت كوكه مصداق آبه كُنتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ كَ ہیں بدرجہ اولی مقامات متبر کہ میں تشریف آوری کی قدرت عطافر ماتی ہے۔

خوبی و شکل و شهائل حرکات و سکنات انچه خوبان همه دارند تو تنها داری جز خدا نه شناخت کس قدمِ تو زانکه کس خدام ا هم چو تو نشناخته

(حالت بیداری میں انبیاء کی زیارت)

اورعلائے علام وصوفیہ کرام نیسی کے کلام سے بھی دیکھنا اربابِ قلوب کا انبیا کو عالت بیداری میں اوراُن ہے استفاد کرنا اور آنخضرت مَا اَیْرَا کُم تَشریف آوری مجاسِ متبرکہ

معهذا آنها مها اتصالیست معنوی با اجساد آنها نه چنان اتصال كه دم حالت حيات بود بلكه في الجمليه مشابهت به حال نائم دارد اما در حقیقت آن اتصال قوی تر و کامل ترست از حال نائم و بهمین تقریر یعنی اتصال معنوی مروایات که دس بأب مقر اس واح مروی ست مرتفع میشود چنانکه دس بعضی از مروایات آمده که مقر امرواح زیر عرش ست یادم طبقهٔ علیین است یا آنکه میان آسمان و زمین ست یا در قبر ست یا دم جوانب قبر ست و باوجود آن ماذون ست دم تصرفات و سیر مقامات انتهی

# ( پیچیے بیان کیے گئے جارمقد مات کا خلاصہ )

جبكه جارول مقدمات تمام موئے۔اب جاننا جاہیے كه ہرگاه حرام كيا الله تعالی نے زمین پرحضرات انبیا مظیم کے جسد مطہر کے کھانے کو اور عنایت کی اُن کو حیات جسمالی د نیوی اور قدرت تصرفات کی - چنانچ شب معراج کومسجد اقصی میں جمیج انبیا عظم کے ادائے نماز باذان وتكبير بعداُن كى رحلت كة تخضرت مَا يُنْتِينًا كما تهداور حضرت موى عَلَيْه اوراُن کی امتوں میں سے کئی ہزار بنی اسرائیل کا حج کوآ نابعد اُن کے انتقال کے حضرات انبیا ﷺ کی حیات د نیوی وتصرفات پرصراحة ولالت کرتی ہے جبیبا کہ مقدمہ اول کی احادیث معلوم ہوا اور بیام ظاہر ہے کہ ادائے نماز و حج مقتضی جسد حی ( یعنی زندہ ) کو ہے جیسا کہ ونیامی تقاچنانچ "مدارج" میں حیات انبیالی کے بیان میں ہے:

"و ادلة كه بر حيات انبيا دلالت ميكند مقتضائع آن حيات ابدانست چنانکه دس دنیا بود باوجود استغناً از غذا و باوجود قوت نفوذ دس عالم" انتهى (مارج النوت فارى جلدوم مني: ٣٣٩)

وَسِيلَةُ المعاد

ملت خواب مين اورحضرت غوث العظم مُعاللة بيداري مين ""تمام مواخلاصة رجمه اور حضرت امام جلال الدين سيوطي مُشِينًا بني كتاب "شرح الصدور" مين فرمات مين: و اما مشاهدة حضوره عُلِيله فقد اخبرني الثقاة من اهل الصلاح انهم شاهدوه عَلَيْكُ موار اقرأة المولد الشريف و عند ختم القران و بعض الاحاديث انتهى عبارة الرسالة مختصراً. يعني وصرت مَا يَتَافِيمُ كي حضوري كامشابده پس بيتك خردي مجه كوثقه صالح لوگون نے کہ انہوں نے مولد شریف پڑھتے وقت اور بوقت ختم قرآن اور بعضی احادیث کے

(حضور عليالها كم مقامات متبركه مين تشريف آورى كاثبوت)

ر مع وقت بار ہاحضرت کا الیکا کی زیارت کی ہے' انتہی ۔

اور حفزت محدث وہلوی نے '' مدارج'' کی جلد دوم صفحہ ۴۲۲۹، میں حیات انبیاء كبيان مين آن جناب كے جواز تشريف آورى كومقامات متبركه ميں كھا ہے:

"بدان كه دم حيات انبياً عَيْلُم و ثبوت اين صفت مرايشان مرا و ترتب احكام و آثار برآن هيچ كس از علماً من اختلافي نيست الى قوله پوشيده نماند كه بعد از اثبات حيات حقيقى حسى دنیاوی اگر بعد ازان گوید که حق تعالی جسد شریف ما حالتے و قدمتے بخشیدہ است که دم هر مکانیکه خواهد تشریف بخشد خواه بعينه يا بمثال خواه بر آسمان يا بر زمين و خواه در قبر شریف یا غیر وی صوصتے دارد باوجود ثبوت نسبت خاص بقبر دس همه حأل "انتهى (مدارج النوت جلدووم صفحه ٢٥٠)

يس كتب معتره مذكوره كمضامين سے خوب ظاہر موتا ہے كمآل جناب تاليقيم كى ا الریف آوری مجالسِ متبر که میں ہوتی ہے اور بزرگانِ دین بھی آپ کی زیارت سے مشرف میں ثابت ہے۔

چنانچہ جلداول' مدارج'' کے باب پنجم (صفحہ ۱۳۰) میں استحضرت مُنْاتُتُهُمُ کوخوابو بیداری میں دیکھنے کے بیان میں جوعبارت کہ مذکور ہے اُس سے بیخوب معلوم ہوتا ہے۔ خلاصةر جمدأس كالكھاجاتا ہے۔

(حالت بیداری میں زیارت انبیاء وملائکہ (پینیل) کا امام غزالی سے ثبوت)

"امام جة الاسلام محرغز الى كتاب "المنقذ من الضلال" بين فرمات بين كه "اربابِقلوب حالت بيداري ميس ملائكه وارواح انبيا ينظم كود يكصته بين اورأن كي آوازين سنتے ہیں اوراُن سے استفادہ کرتے ہیں۔"

(المنقذمن الصلال مشموله مجموعه رسائل امام غزالى جلدسوم صفحه ٢٣٣ مطبوعه دارالا شاعت اردوبازارايم اعجناح

(حضرت غوث یاک کوحالت بیداری میں آنحضرت کی زیارت)

بعداس ك' مدارج" كاى بيان مل كتاب "بجة الاسرار" مع مقول ك ''ايك دن حضرت غوث التقلين شيخ عبدالقادر جيلا في دلانيُّؤ كى مجلس وعظ ميں قريب د*س بزار* شخص کے حاضر تھے اور حضرت شیخ علی بن ہیتی اُس مجلس میں حضرت غوث رہے ہے کی کر**ی** کے نیچے بیٹے ہوئے تھے کہ ناگاہ حضرت شخ علی میلئہ کوغنودگی آئی پس اُس وقت حضرت غوث الاعظم مُعَالِدٌ نے حاضرین مجلس کوفر مایا خاموش رہو مجر داس تھم کےسب حاضرین خاموش ہوئے اور آپ کری سے أتر کر بوے ادب سے حضرت شخ علی کے سامنے کھڑے ہوئے ادراُن کی طرف دیکھنے لگے۔حضرت شخ جب بیدار ہوئے تو حضرت غوث الاعظم مُن أن عفر ماياد يكها توني آنخفرت تَكْتُقِيمُ كُوخُوابِ مِن؟ شِخْ نِي عرض كيامال كِل غوث الاعظم مُعَلَيْتِ فِرْمايا كه مين اس كَيْعَظِيماً كَفُرُ امواتها اور بيفر مايا كه يخضرت تَأْتَقِيما فَ تم كوكياارشادكيا؟ حضرت شخ على في كها كد حضرت تَالْيَوْلِمُ في مجه كوارشادكيا آب كى ملازمت كرنے كوئس مفرت نے حاضرين سے كہا كه ميں حضرت مَالْيَهِمُ كى زيارت سے مشرف موا

# (حضرت امام مالك في شخ ناصر الدين لقاني كي قبر مين بيني كرمددكي)

اعزیز! آنخضرت گانگانگاگی امتوں میں بعض کواللہ تعالیٰ نے یہ درجہ عنایت فرمایا ہے کہ وہ بعدا پنی رحلت کے اپنے تا بعین کی خبر لیتے ہیں اُن کی مصیبت کے وقت ان کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ چنانچہ جلداول''میزان کبریٰ'' کی ستائیسویں فصل میں عارف شعرانی قطب ربانی نے فرمایا ہے:

"لما مات شيخنا شيخ الاسلام الشيخ ناصر الدين اللقانى رأه بعض الصالحين في المنام فقال له ما فعل الله بك؟ فقال لما اجلسني المكان في القبر يسا لاني اتاهم الامام مالك فقال: مثل هذا يحتاج الى سوال في ايمانه بالله و رسوله؟ تنحيا عنه فتنحيا عيني" انتهى.

(الميزان الكبرى، فصل في بيان جمله من الامثلة المحسوسة الخ، جزء اول صفحه ١٥ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت لبنان)

لین 'جبکہ انقال کیا شخ میر ہے شخ ناصرالدین لقانی نے ، دیکھاان کو بعض صالحین نے خواب میں پس کہا اُس نے شخ ناصرالدین سے کہ کیا رکیا اللہ تعالی نے تیر ہے ساتھ؟ پس کہا شخ نے جبکہ بھلایا مجھ کودو فرشتوں نے قبر میں تا کہ پوچھیں مجھ سے ، آئے اُن فرشتوں کے پاس حضرت امام مالک نے مثل ایسے مخص کے حضرت امام مالک نے مثل ایسے مخص کے مختاج سوال کا ہے ساتھ ایمان باللہ و بالرسول کے کنارہ ہوجاؤ تم دونوں اس سے پس کنارہ ہو گئے۔ دونوں فرشتے مجھ سے ''انتی ۔ دونوں اس سے پس کنارہ ہو گئے۔ دونوں فرشتے مجھ سے ''انتی ۔

(مواہب رصانی ترجمہ اردومیزان شعرانی جلداول صفحہ ۱۵ مطبوعہ ادارہ اسلامیات ۱۱۹۰ تاریکی لاہور) ابغور کروحضرت عارف شعرانی میں ایک حضرت شیخ ناصر الدین لقانی کی قبر میں بوقت سوال نکیرین کے حضرت امام مالک و انتیک کی حضوری کو جو لکھا ہے اگر دو رت المام

کی صفوری میں بعدائن کے انتقال کے حب شرع کلام ہوتا تو عارف شعرانی حضرت امام کی صفوری کو اپنی کتاب میں ہرگز نہ لکھتے عارف شعرانی کو باوصف تبحر و درجہ اجتہاد کے علوم بی میں حضرت امام مالک کی حضوری میں شک و کلام نہ ہوا حیف صدحیف کہ کم استعداد اور بیا کم لوگوں کو آل جناب سید المرسلین صاحب لو لاك کی تشریف آوری میں مجلس میلاد شریف وغیرہ مجالس متبر کہ میں بحث و کلام ہوئے۔

شوی:دان که کامِ خدا او خاص خدا نیست محصوم دم مدام ک ما اید اید از ابدال که بود پیش عقل خلق مُحال باشد از خالق قوی و قدم کام شان خامقِ قوای بشر مر چه فهم توازن بود قاصر مشو آنرا از ابلهی منکر تا نومزی طریق اهلِ کهال کی شناسی حقیقتِ این حال عزلت و صهت و جوع و کم خوابی پیشه کن تا مقام آن یابی

اب اگر کہا جائے کہ ویکنا آل جناب فیض آب کو حالتِ خواب و بیداری میں کشف ہے پس اس سے حضور آل جناب فیض آب کامجلس میلا دشریف وغیرہ مجالس متبرکہ میں فلان سالا مرمیں لازم نہیں آتا ہے تو جواب اُس کا بیہ ہے کہ جو شخص مجلس میلا دشریف میں علتِ خواب و بیداری میں آتا ہے تو جواب اُس کا بیہ ہے کہ جو شخص مجال دشریف میں علتِ خواب و بیداری میں آنخضرت کا المیلی اُلی زیارت سے مشرف ہوا ہے کوئی شک و کلام اس میں نہیں ہے کیونکہ ''مشکوا قاسیفی نہوں ہے کوئی شک و کلام اس میں نہیں ہے کیونکہ ''مشکوا قاسیفی نہوں ہے ۔ انہیں مذکور ہے:

قال رسول الله عَلَيْكِ من رأنى فقد رأ الحق متفق عليه و ايضاً قال رسول الله عَلَيْكُ من رأنى فى المنام فيسر انى فى اليقظة و لا يتمثل الشيطان لى متفق عليه.

رہمہ: ''فرمایا حضرت رسول خدامناً النظام نے جس نے دیکھا مجھ کو پس تحقیق دیکھا حق بعن سچاہے خواب اُس کا کہ اُس نے مجھ کودیکھا نہ غیر میرے کو۔'' انتہی اور ریکھی آیا ہے کہ'' فرمایا رسولِ خدا آٹا نظام نے جس شخص نے دیکھا مجھ کوخواب میں

مخصوصہ وصفاتِ معہودہ کے ہمخضرت مَلْ الْمِیْمُ کی مثال کا ہے اور حق وہی ہے جس پر کہ جمہور مدثین ہیں لیعنی جس صورت میں آنخضرت کوسی نے دیکھا ہے سیجے دیکھا ہے لیکن دیکھنا باتھ صورتِ خاص کے اُتم واکمل ہے اور تفاوت دیکھنے میں باعتبار حال آئینہ کے ہے یعنی جن كا آئينهُ خيال صاف تراورنور إسلام مے منورتر ہے رُویت أس كى (لیعنی دیکھنا أس كا)

درست تراور کامل ترہے۔

شع: ترا چنانکه توئی هر نظر کجا بیند ، بقدر بینش خود هر کسے کند ادراك یہاں اسی قدر لکھا گیاخو بھے تقیق اس مقام کی''شرح مشکلوۃ''میں ہے۔''

271

(ملضااز" مارج النبوت" (اردومترجم) جلد: اصفحه: ۲۷،۷۷ مطبوعة ثبير برادرز ۴۰، اردوباز ارزبيده منشرلا مور) بعداس كي مدارج "ميس ك

" آتحضرتِ الشيئ كوبعدانقال كے حالت بيداري ميں ديھنے كے بارے ميں علما

(مدارج النبوت (اردومترجم) جلد: اصفحه: ٤٤ اصطبوعة شير برادرز ١٠٠٠ اردوباز ارزبيده منشرلا مور) پھر بعداس کے حضرت محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ

''لعض صالحین سے حکایت رُویت کی حالتِ بیداری میں آئی ہے۔ چنانچیشخ مفی الدین بن ابی المنصور نے اپنے رسالہ میں کھا ہے اور مواہب میں عبارت ابن جمرہ کی منقول ہے کہ کہا حقیق مذکور ہے۔علمائے سلف وخلف سے کہ تصدیق کی حدیث من دانی فى المنام فيسر انى فى اليقظة كوكرأنبول في ويكما أتخضرت كوخواب ميل بعداس کے وہ دیکھے آپ کو حالت بیداری میں اور جن مسکوں میں تر درتھا اُن کو آنخضرت کے حضور میں عرض کیا۔ پس آں جناب نے اُن کو ہدایت فر مائی اورمسکلے اُن پرحل ہوئے۔''

(مدارج النبوت (اردومترجم) جلد: اصفحه: ۸ کامطبوع شبیر برادرز ۴۰، اردوباز ارزبیده سنشرلا مور) بعداس کے حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ

"دوام مرا قبهاور حضوراور حصول شوق اورغلب محبت اورد مكمناساته چشم خيال ك اورتصور کرنا مثال کا وہ ایک مرتبہ ہے کہ اُس سے ارباب طلب اور اصحاب سلوک میں اور پس شتاب (لینی جلدی) دیکھے گا مجھ کو جا گتے میں ، اور نہیں بنیا شیطان میری صورت میں ۔ '' مجھی تقل کیاان دونوں حدیثوں کو بخاری ومسلم نے ''

اب بھائیوذ راغور کرو کہ جب فرمایا آنخضرت نے کہ جس نے مجھ کوخواں میں د یکھا ہے تحقیق اُس نے حق دیکھا ہے اور شیطان میری صورت بن نہیں سکتا لعنی شیطان ا بني صورت كو آنخضرت كي صورت يربنا كريابيكهدكر مين حضرت مول نه حالب خواب مين سی کودهو کا دے سکتا ہے اور نہ حالت بیداری میں اور بیجی بشارت آنخضرت نے دی ہے کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا ہے وہ عنقریب بیداری میں بھی مجھ کو دیکھے گا تواس ارشاد وبشارت سے خوب معلوم ہوا کیجلس میلا دشریف وغیرہ مجالس متبرکہ میں علائے عارفین کا أتخضرت كوحالت خواب وبيداري مين ويكهناحق اورضح بياورآن جناب مَالْيَهُمُ كي حضوري بھی مجالسِ متبرکہ میں سیجھے ہے۔

يهال خلاصة رجمه عبارت "مدارج" كاكه "ديدن آنحضوت مَالْيَكُم "ك بیان میں تحت حدیثِ مذکورہے برائے فائدہ لکھاجا تاہے۔

"میرالنہیں شیطان کی کہ سی کے خواب میں آئے اور اُس کے خیال میں ڈالے كه مين المخضرة ماليني مول اكر چرى تعالى في شيطان كويد قدرت عطاكى بى كدوه جس صورت میں چاہے اینے کو بنائے کیکن بی قدرت عنایت نہیں کی ہے کہ وہ اپنے کو آمخضرت مَنْ الْقِيْرُ أَكُونَ مِن مِنائِ كِيونكم المخضرت مَنْ الْقِيْرُ مظهر مدايت كي بين اور شيطان مظهر صلالت کا۔ اور درمیان ہدایت اور صلالت کے ضد ہے حتیٰ کہ شیطان بصورتِ بروردگار تعالیٰ و تقترس بن سكتا ہےاور جھوٹ باندھ سكتا ہے يعنی و يکھنے والے كووسواس (وہم) میں ڈال سكتا ہے کہ صورت حق سبحانہ تعالٰی و تقدس کی ہاں لیے کہ حق تعالی خالق ہے۔ صفات بدایت و صلالت کا اور تمام صفات متضاده کا اور بدیمی ہے کہ دعوی الوہیت کا مخلوقات سے صریح البطلان ہےاور کل اشتباہ نہیں بخلاف دعوے نبوت کے۔ابیا ہی علانے کہا ہے اور کہا بعض علائے شریعت نے کہ دیکھنا آنخضرت مُلَّاتِیْنَا کوخواب میں ساتھ حلیہ ً مخصوصہ وصفات معلومہ کے دیکھنا ذات اقدس کا ہے فی الواقع ، اور دیکھنا آپ کو بغیر حکیہ

وطبقات علميين كے جس جگہ جا ہيں بحكم اللي سيركرتے ہيں اور تصرفات كى قدرت بھى أن كو عنایت ہوئی ہے باوجوداس کے وہ اپنے ابدان سے تعلق بھی رکھتے ہیں جیسا کہ مقدمہ چہارم میں حضرت سلمان فاری رہائن کی روایت سے اور حضرت حافظ ابن حجر بیالیہ کے کلام ت ثابت ہوا۔ تو اس حال میں آں جناب سید عالم مُناتِقَام کی روح مقدس کو بدرجه کمال سید قدرت تقرفات حاصل ہے۔

# (خواب میں حضور علیہ اللہ کود کیھنے کی اصورتیں)

دوسرى دليل اس كى يدے كەحدىث منفق عليدسے بدبات ثابت ہے كہ جس نے اں حضرت مَنْ ﷺ کو خواب میں دیکھا اور زیارت سے مشرف ہوا اُس نے در حقیقت المخضرت كَالْيَهِم كود يكها ب كوئى شك وشبداس مين نهين با ورظاهر ب كمعنى در حقيقت دیکھنے کے یہی ہیں کہ خاص ذاتِ اقد س کوآں جناب قیفن مآب کے ہی دیکھا ہے۔ پس پیر تین صورتوں سے خالی ہیں ہے۔

اول: يدكرصاحب خواب كى روح درگاه آن جناب رحمة للعالمين ميل عاضر موئى اور دوم: يدكران جناب خود بذات شريف تشريف فرما موع مول اورصاحب خواب كو سرفراز ومتاز فرمایا ہو۔ سوم: بیر کہ صاحب خواب اور آ محضرت مَالْتِیْمُ کے درمیان سے حجاب دور ہو گیا ہواور مسافت زمین کی کم ہوگئ ہو یعنی آنخضرت تا الی این مقام پرتشریف فرمار ہیں ادرصاحبِ خواب بھی اپنی جگه پرموجودرہاور جاب وبُعد بحکم اللی درمیان سے دور موجائے۔ پس حب صورت اول جبکه صاحب خواب کی روح کواس قدرقدرت حاصل ہے باوجود مصل ہونے ساتھ بدن کے اور تعلق رکھنے عالم فانی پُر کدورت وپُر کثافت سے کہ زمان فليل ميں مقام بعيد ميں پہنچی ہے تواس حال میں آں جناب سيدالمسلين تَالْيَعْظُمُ كى روح مقدل کوکس قدر قدرت حاصل ہوگی غور کیا جا ہے۔ یا حضور آل جناب فیض آب کا بطے ارض ورفع غيوبت وحجاب مولعني آل حضرت مَاليَّقِيمُ اينے مقام پرتشريف فرمار بين اور مجلس جی اپنی جگہ پر قائم رہے اور بُعد وجاب (یعنی دوری اور پردہ) درمیان سے دور ہوجائے

محظوظ ہیں۔کلام رُویتِ آنخضرت میں ہوتا ہے پاعتبار صورت ومثال کے۔جیباجائزے كه خواب مين ذات اقدس آنخضرت كامتصور ومتمثل موئ به ميزش تمثال شيطان كي ویبا ہی حالت بیداری میں بھی جائز ہے۔جیسا کہ حکایت''بہجۃ الاسرار'' سے ظاہر ہوا۔اور حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ 'فرمایا آل جناب نے دیکھتا ہوں میں موی علیظ کو کرماتھ کئی ہزار بنی اسرائیل کے جج کوآئے''اور حمل کرنا آن جناب کے اس حال کواویر خواب کے لعنی پی خیال کرنا کہ آں جناب اقدی نے خواب میں دیکھا ہے ظاہر معنی کے خلاف ہے 'اٹھی (مدارج النوت (اردومترجم) جلد: اصفحه: ۸۷ مطبوعشير برادرز ۴۰ ،اردوباز ارزبيده منظرلا بور)

الحاصل مرگاہ بعدر حلت حضرات انبیائیل کے مقامات متبر کہ میں اُن کی حضوری کی اصل و دلیل احادیثِ مذکوره ہوئیں اور اُن سے آن جناب سید المرسلین کی حضوری بھی مستبط ہوتی ہے۔ اور علماء عارفین المسلین کا حفور ( یعنی تشریف لانا ) میلادشریف وغیره مجالس متبر که مین ثابت ہے جیا که مضامین کتبِ معتبرہ مذکورہ سے خوب معلوم ہوا اور زیارت آل جناب فیض مآب کی حالت خواب و بیداری میں واقعی ونفس الا مرمیں ہے وسوستہ شیطانی کو اُس میں دخل نہیں۔ یہ بھی مضمون حدیثِ مذکورہ سے جانا گیا تو اب آل جناب سید عالم مَالْتِیْرُ کی مطلق حضوری کی جاروں اقسام کو بھی جوسابق گزری ہیں جاننا ضروری ہے۔

واصح موكة حضور (يعنى تشريف لانا) آنجناب فيض مآب (صلى الله عليه وسلم) كا عام بے تحکم الی ،خواہ حضور آنجناب فیض مآب (صلی الله علیه وسلم) مع جسدِ مبارک مویا حضور آنجناب فيض مآب (صلى الله عليه وسلم) بمثال -جبيا كه جلد دوم" مدارج" مل حیات انبیا (علیهم السلام) کے بیان میں فرکور ہے کہ

"حق تعالی جسد شریف س حالتی و قدس تی بخشیده است که دم هد مكان كه خواهد تشريف بخشد خواه بعينه يا بمثال" الخياحضور آنجناب يش اب (صلی الله علیه وسلم) بروح مجرد (یعنی صرف روح مبارک کے ساتھ) ہو ہی بیجی بقول عارفین ثابت ہے اس لیے کہ آرواح مومنین ہرگاہ کہ عالم برزخ میں درمیان آسال وزیل

طرح پرے:

"ان الله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني عن امتى السلام يعنى مر خدائے ما فرشتگانست كه مى گردند دم زمين مى مرسأند مرا از امت من سلام۔"

اوراُسی جگہ بعد چندسطر کے مرقوم ہے:

"و مروایت کرده است این المبام از سعید بن المسیّب که مروزی نیست مگر آنکه عرض کرده میشود برآن حضرت اعمال امت صبح و شام پس می شناسد آنحضرت ایشان مرا بسیماء ایشان و اعمال ایشان و دم بعضی مروایات آمده است که عرض کرده میشود برمن اعمال امت انچه بدست می پوشم و انچه نیك ست عرض میکم بدم گاه خدا و مرادبه پوشیدن عرض نکردن خواهد بود گویا سنت الهی جامیست برآنکه اعمال مرا بعد از عرض کردن ثبت می نماید و انچه عرض کرده نمی شود محوو ساقط کرده میشود از دم جه اعتبام فافهم و بالله التوفیق اللهم صل علی سیدنا و مولانا سید المرسلین وسیلتنا فی الدارین رحمة للعالمین-"

عاصل کلام یہ ہے کہ آنخضرت مُلَّیْتِیْم کو امت کے اعمال سے خواہ بواسطہ نور رہالت کے آعمال سے خواہ بواسطہ نور رہالت کے آگابی ہوتی ہویا بالواسطہ خیر مکارٹک (یعنی فرشتوں) کے بہر حال انعقاد جلس میں بیان ہوتے ہیں اور بہ کثرت میلاد شریف اور آنخضرت کے فضائل و معجزات کہ مجلس میں بیان ہوتے ہیں اور بہ کثرت ملاق وسلام کہ حاضرین مجلس آپ پر جھیجتے ہیں تمام سے آگابی ہوتی ہے کیونکہ بیسب انخفرت کی امت کے اعمال میں شامل ہیں پس بقدرت خالق عزّ و جل حجاب اُنھ جاتا

اور آں جناب رحمة للعالمین کیفیات مجلس کوملاحظہ فرمائیں کیونکہ آں جناب فیض مآب بہ سبب نور رسالت کے اعمال امت سے مطلع ہیں۔

274

(حضور کے حاضر ونا ظر ہونے کا حضرت شاہ عبد العزیز سے ثبوت) چنانچہ مولانا شاہ عبد العزیز علیہ الرحمۃ نے وَ یَکُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْکُمُ شَهِیْدًا کَ تَفْسِر مِیں لَکھا ہے:

"و باشد مرسول شما بر شما گواه زیرا که او مطلع ست بنوس نبوت بر مرتبهٔ هر متدین بدین خود که دم کدام دم جه از دین من مرسیده و حقیقت ایمان او چیست و حجالے که بدان از ترقی محجوب مانده است کدام ست پس او می شناسد گاهان شمام او دم جات ایمان شمام او اعمال نیك و بد شمام او اخلاص و نفاق شمام" انتهی

(تغیر فتح العزیز فاری پارہ سیقول سورہ بقرہ جلد ۲۳۳ مطبوعه المکتبۃ الحقانیکائی روڈ کوئٹ)

(ترجمہ: ''اور تمہارے رسول تم پر گواہ ہوں گے کیونکہ حضورا قدس نبوت کے نور

کے سبب اپنے دین پر ہر چلنے والے کے رشبہ سے واقف ہیں کہ حضور

کے دین ہیں اس کا کتنا درجہ ہے اور اس کے ایمان کی کیا حقیقت ہے

اور جس پر دے کے سبب وہ ترقی سے رک گیا ہے وہ کون سا تجاب ہے

تو حضورا نورتم سب کے گنا ہوں کو پہچانتے ہیں اور تم سب کے ایمان

کے درجوں کو جانتے ہیں اور تمہارے اچھے بُرے کا موں سے واقف

ہیں اور تمہارے اخلاص اور نفاق پر مطلع ہیں'')

(حضور علیالہ پرامت کے اعمال پیش ہوتے ہیں)

اورجلد اول'' مدارج'' میں آنخضرت برعرضِ اعمالِ امت کے بیان میں ال



ہےاورآنخضرت حالات ِمجلس کومشاہد فر ماتے ہیں۔جبیبا کہ بعدحصولِ معراج ہوقت مان احوال مجد انصیٰ کے آل جناب اقدی کے درمیان سے حجاب مُرتفع ہوا تھا اور آپ ئے احوال أس كامشامده فرمايا تفا جبيها كهمشامده وبيان احوال مسجد اقصيٰ كے احتالات ميں ملا نے فرمایا ہے تفصیل اُس کی مقدمہ سوم میں گذری ہے اور دوسری مثال مسجد مدین طبیب ش بیٹھ کروا قعہ سریہ مونہ سے کہ مدینہ منورہ سے ایک مہینے کے فاصلہ میں ہے بہ سبب اُٹھنے تاب کے احوالِ موتی سے خبر دینے آنخضرت کے اور بیفر مانا کہ زید بن حارث نے علم یعن مبتل أتھایا اورشہید ہوئے، بعد اُس کے جعفر نے علم اُٹھایا اور شہید ہوئے ، بعد اُس کے اِن رواحه نے علم لیا اور شہیر ہوئے اور چشم مبارک سے آنسو بہانا اور حضرت خالد سیف اللہ ك باتھ سے فتح مونا جنگ كاالى آخو القصه جوجلددوم" مدارج" ميں مذكور بـات عزیز حضور (بعنی حاضری) کی چارول اقسام که بفضله تعالی و تقدس بدلاک میان ہوئی ہیں اِن میں سے آنخضرت مَنْ اللَّهِ اللّٰمِ کی حضوری جس مقام میں جس طرح پر الله تعالی مناسب جانتاہے ویباہی حکم فرما تا ہے اُس کوسب اختیار ہے جوچا ہے کرے کسی کوائس کے فعل وقدرت میں مجال دم زدن نہیں ہے۔

276

بیت نه دس احکام اوست چوں و چرا نه دس افعال او چگونهٔ و چنا یَفُعَلُ مَا یَشَآءُ وَ یَحْکُمُ مَا یُرِیْدُ

#### تهت

خداکے فضل سے کتاب حسنات مآب و سیلة المعاو ' بعدا خذحق تالیف ماہ صفر المظفر سوسیا ہ صطابق ماہ نومبر ۱۸۸۵ء مطبع نا میکھنو میں مطبع ہوئی۔

### بسم الله الرحمن الرحيم

(عرض مترجم)

حمر ہے اُس خدا کو کہ جس نے انبیاء کو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے واسطے ارسال کیا اور ثنا ہے اُس مولا کو کہ جس نے پغیروں کی تلقین سے اپنے بندوں کو ایمان کی دولت ہوتی ہے الا مال کیا اور درو و نامحد ودائس نی محمود پر کہ جس کے احوال سننے سے تقویت دین کی ہوتی ہے اور اُس کی آل واصحاب پر کہ اُن کے حادثے (یعنی واقعات) دریافت کرنے سے زیادتی یقین کی ہوتی ہے امابعد حمد ونعت کے، عاصی پُر معاصی امید وار مغفر سے باری ناصر الدین قادری بخشے اللہ اُس کو اور اُس کے ماں باپ کو، بھائی مسلمانوں محبانِ رسول ناصر الدین قادری بخشے اللہ اُس کو اور اُس کے ماں باپ کو، بھائی مسلمانوں محبانِ رسول منظم اُس موجب میں ہوتی ہے کہ طلع ہونا احوال برکت اشتمال رسولِ مقبول منظم ہوتی ہے موجب سعادت اور سبب برکت کا ہے جیسا کہ حدیث میں وارو ہے:

تَنزُّلُ الرَّحْمَةُ عِنْدَ ذِكْرِ الْاخْيَارِ.

لعنی دوم المحمر المعلم و دوم المحمر المعلم و دوم المحمر المحمد ا

اور ظاہر ہے کہ پیغیبر صاحب کا اتباع اور طریقِ اقتدا بغیر مطلع ہونے حالاتِ معجز آیات مے ممکن نہیں پس مطلع ہونا آپ کے حالاتِ ولادت اور وفات اور معراج وغیرہ پر سبب

دافع الاشوار اردور جمه ولخيص بنام هادى المضلين نام كتاب جامع المعقول والمنقول كاشف دقائق فروع واصول مولانا مولف مولوي محمر كريم التدحني دہلوي ميشة مطبع غاص محمدي طبع اول ولضحى يبلى كيشنز دربار ماركيث لابهور مرکز الاویس،ستا ہوئل، دریار مارکیٹ، لا ہور

(د ابیوں کے دا دا پیر حضرت شاہ ولی اللہ سے میلا دشریف کا ثبوت)

281

بارھویں رہیج الاول کو مدینۂ منورہ میں بیٹھلِ متبرک مبحد شریف میں ہوتی ہے اور مَه معظمه میں مكانِ ولا دت آتخضرت تَكَافِيقِهُمْ مِين (ہوتی) ہے۔ <sup>(۲)</sup>

شاہ ولی اللہ بیران پیرمولوی اساعیل کے ہیں۔اپنی کتاب 'فعض الحرین' میں القام فرماتے ہیں کہ 'میں حاضر ہوا اُس مجلس میں جومکہ معظمہ میں مکانِ مولد شریف میں فمي بارموين رئيج الاول كواور قصهُ ولا دت شريف اورخوار تي عا داتِ لطيف وقت ولا دتِ النا كے يرا مع جاتے تھ ميں نے ديكھا كه يكباركى كچھانواراً سمجلس سے بلند ہوئے الل نے اُن انوار میں تامل کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ انوار تھے ملائکہ کے۔جوالی محفلِ متبر کہ می حاضر ہوا کرتے ہیں اور یہی انوار رحت اللی کے اُترتے ہیں''نتی ۔ (فیون الحرمین عربی۔اردو منيه ١٨٠٨مطبوعه محدسعيد ايند سنزتاجران كتب قرآن كل مراجي ،اليناً ،اردوتر جمه صفحه ١٥ امطبوعه دارالا شاعت اردو الدراجي) سومسلمانوں كو جا سے كه بمقتصائے محبت خاتم النبيين محبوب رب العالمين ك علل مولود شریف کیا کریں اور اُس میں شریک ہوا کریں کہ موجب م**ر**ایت اور سبب تعادت كا ب\_لہذا مركز دائره على عے معقولى ومرجع فضلا عے منقولى عالم كتاب الله مبيّن ستورسول الله مولانا مولوی محد كريم الله صاحب و بلوى في ايك رساله بربان فارس كے بي الاسالة خياله و بابيداور جماعت موائيه ك كمال زورشور سے لكھا ہے مگر بسبب عبارت الكاك فائدة تام بعوام متصور نهيس تقااس واسطها كثر احباب محلصين اوراصحاب حبين في الأنجدان ہے فرمایا کہ ہم جاہتے ہیں کہ تم ترجمہ اُس کا ایساسلیس زبان میں کردو کہ جیسے الندهُ دبلی آلیس میں گفتگو کرتے ہیں اور ہم کلام ہوتے ہیں کہ تا کہ فائدہ رسالے کاعوام کو بحا ہواور مدایت یا تمیں اور محبت رسول مقبول کی حاصل کریں اس احقر العباد اصغرالا فراد فبسب عدم مہارت ترجمداردو کے بہت انکارکیا اور بموجب اس مصرع کے

تصنیف ما مصنف نے کو کندبیانے

ہے بندے کے مقبول اورمحبوب خدا ہونے کا اور باعث ہے گنا ہوں کے بخشے جانے کا۔

و(وماني حضرات كى طرف مے ميلاد شريف وذكر شهادت حسين والنيو كى مخالفت)

حیف صدحیف باوجود حصول اس حسنات اور وصول ایسے خیرات کے ان دنوں میں بعض بعض عالم نام لا يعني كلام كويعني امت عبدالو ہابنجدي كونسبت مولود شريف اورمولد مديف رسول مقبول کے اور شہادت قیض ہدایت مقتولیُن حضرات حسنیُن کے بداعتقادی پیدا ہوئی ہے اور صرح کہتے ہیں کہ بیان کرنا مولود نبی محمود کا اور شہادت حسنیُن مسعود کا حرام ہے۔ چنانچہایک رسالہاس فرقهٔ محد ثدنے لیخی گروہ وہاہیہ اُلَّو حلال گویاں <sup>(۱)</sup> نے اردوزبان میں چے حرمت مو**لود** شریف سیدالکونین رسول انتقلین کے چھپوایا ہے اور اُس رسالے برئم ربعض مُر دوں کی ، بعض غا ئبول كى ، بعض بعض زندہ كى كر كے أس رسالے كو ٹانها ئى كر ديا يعنى تلكے تلكے بيجنا شروع كيا۔ بلاشك وشبهه توبين عالمان عاملان كيعمو مأاورا بإنت اور تحقيرعلائة حرمين شريفين كي خصوصاأس رسالے سے صاف ظاہر ہے کہ اللے علما کتابیں مولود کی تصنیف کر گئے ہیں اور علماح بین شریقین کہ قدیم ہے آج تک موجود پڑھتے آئے ہیں کی حفی ، شافعی ، منبلی ، مالکی ند ہبنے اُس کورام تو کجا مکروہ بھی نہیں کہا بلکہ مجلس مولود کوائس قدررواج دیا کہ حاجت بیان کی نہیں ہے کہ کوئی طبقہ طبقات زمین سے میں که وہال مسلمان ہوں اور مولود پڑھانہ جاتا ہو۔

غرض كدرسالماس فرقة محدثة كابالكل بوج (بهوده) اورخلاف احاديث اوراجاع کے ہے کس واصطے کہ حرمین شریفین اور اکثر بلا واسلام میں قدیم سے بیعادت جاری ہے کہ اہ ربيج الاول مين محفل ميلا دشريف اورمجلس مولودمديف قرارد \_ كرا كثر علاوابل اسلام كومجتمع كر کے بیان مولود نبی مسعود کا کرتے ہیں اور کثرت سے درود براجتے ہیں اور طعام بطور دعوت کے کھلاتے ہیں یاشیر بی تقیم کرتے ہیں سویدامرموجب برکات اورعظمت کا ہے اور سب ازدیادِ مجت (محبت زیادہ ہونے) کاساتھ جناب فیض برکات سرور کا نتات کے۔

(1) میلے دبلی کے بعضے وہا ہول نے ألو كے حلال ہونے كافتوك ديا تھا جب على البلسنت نے پنچ داروكير دراز کیا میں ٹیس کرنے (لیعنی چیخنے) لگے اور برای مندز ور بول کے بعد اپنے اُس قولِ نا نہجارہے پھرے سیاک طرف اشاره ب\_امنه

لیکن ۱۹۲۵ اجری کے بعد ابن سعود و ہابی نے انگریزوں سے ل کرحر مین شریفین پر قبضہ کرلیا اوراس کا المنجاز مقدل "كى بجائے" سعودى عرب "ركاديا\_ (ميثم قادرى)

انواع انواع عذارت بيان كئة مكركوئي عذر پيش نه چلا آخر الامر بحكم فرمانِ واجب الاذعان وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ اور بموجب مقوله سعدى شيرازى مِينات كركم آزمون ول دوستان جهل ست ترجمه كرن يرراضي موااوررساله مولانائ عالى قدرموصوف العرر مصطلب كرك ابتداس اختتام تك ويكهافي الحقيقة رساله عجيب اورسخه غريب نظريرااور کمال مدقق پایا اور رتبه فضل و کمال مصنف با کمال کا اُس رسالے ہے اس قدر ظاہرے کہ تحريراورتقريب بابرب-آرے كُلَّ إِنَاءٍ يَّتَرَشَّحُ بِمَا فِيهِ

فكر هر كس بقدس همت اوست

حق ہے کی مدریا ہے ہر خص حوصلہ اس کی سائی کانہیں رکھتا ہے۔

شعر:گرانج پر خود مرغ بودے فراخ نماندے یك انجیر بر میچ شاخ فی الواقع آ کے دلائلِ محکم اور براہینِ متحکم رسالیہ مولا نائے موصوف العدر کے دلیل مظران و لیل اور دعوی بے دلیل ہے۔ابتر جمدرسالیہ فاری کا بطریق اختصار اور ب طورصشتى نمونه از خرواس بياس چنداحباب باصفااوراصحاب باوفاك للمتابون:

رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم جَانَا عِلْبِي كَنْ آل ايام للك انجام کے بازار فرقہ محدثہ کابسبب افتر ااور کذب کے پُرگرم ہے اورا یجاد کرنا حدیث کالن پرحتم ہےرات دن بذیا نات ان کی زبان پرجاری ہیں اور سند کلام الله اور صديث رسول الله سے بیزاری ہے اور اب خاطر ان کی سند اسناد قرون ثلاثہ سے بھی فراری ہے۔ مرقول فاکہانی مالکی کاان کےدل پرساری(۳) ہے۔ دھ

> به بین که از که بریدند و با که پیوستند ٱسۡتَغۡفِرُ اللّٰهَ لَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

> > (وہابیوں کی حدیث یاک سے پیچان:)

آب وہ زمانہ آیا جوحضرت نے حدیث میں فرمایا کہ'' ہوں گے آخرزمانے میں وَجَّال اور كذَّ اب بيان كريس ك وه حديثيس كه نهستى مول كَي تم في اور فه يداك

(m) سرایت کرنے والا ۱۲منه

مِلا دُصطفًا تَا الْمُضِلِيْنِ مِنْ عَلَيْنِ الْمُضِلِيْنِ مِلا دُصطفًا تَا الْمُضِلِيْنِ عَلَيْنِ الْمُضِلِيْنِ تہارے(یعنی تبہارے بابوں)نے۔ بچوتم اُن سے تا کہ نہ کمراہ کریں تم کو،اور نہ فتنے میں واليستم كو-"بالجملة تمام بزيانات أن كے سے ايك بيہ كدرسالة "تحفة الصالحين" كدفى العقة "فخفة الطالحين" ب-كياخوب كهاب سي ف

برعكس نهند نام زنگى كافوس

اس سال میں یعنی ۱۲۸۱ ہجری میں در باب حرمت بیانِ ولا دت فیض ہدایت مرور کونین اورا نکار بیان شہادت حسنین کے چھپوایا ہے کیا غضب ڈھایا ہے فی الحقیقة مکان

الْعَظْمَةُ لِلَّهِ وَ نَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ هٰذَا الْقَوْلِ وَ هٰذَا الْإِعْتِقَادِ.

كس قدرخلاف رسول مَا لَيْنِيكُمُ كاس "تحفة الطالحين" ميں درج ہے اور كتنى اساد ب بنیادمندرج ہیں کہ بیان اُس کاتحریرے باہرہے کس واسطے کہ سرور کا مُنات مفرِ موجودات نے آپ بنفس نفیس چند بار بیان شہادت کا زبانِ فیض ترجمان سے فرمایا ہے، اور گرئے کیا ہاور صحابہ اور تابعین نے بھی اس بیان شہادت کوفل کیا ہے مگر بیفرقہ محدثدالی کھلی سنت کو غيرسنت تصوركرين اورحرام لكهين-

(دہابیوں کے انبیاء ﷺ سے بشریت میں برابری کے دعویٰ کارد:)

اورجسم پلیداپنا ساتھ ذات معطر آنخضرت ملائلی کے بشریت اور عبدیت میں ماوی جانیں فی الحقیقة ایسے دلائل تحقیر کے نسبت آنخضرت تا الیون کے دریردہ عبدیت و بشریت کے نکالنے جمار اور چوڑھوں کو دلیل مساوات انبیاء (انبیاء کی برابری) کی جمانی - سبحان الله كياجرأت -

گوهر پاکیزه جوهر مها چه نسبت بأس خام اگر شد بيك لحظه آمد مرواست فرق نکند زمروی عسجد ما

ايات نسبتت يا سائر الانسان خطأ باشد خطأ تن او که صافی تر از جان ماست خاك بر فرق آن كه از سر جهل

هَادِي الْمُضِلِين

رِيمُنُّ ' كَصِنه رِهِ هِنام محمد فاضل' وعظ مين سوائي بسم الله اورانا اعطيناك الكوثر كِيمَام بديانات اور بالكل خرافات ب-

إس واسط إس أصُّعف العِباد محمر كريم الله في بدرساله في رواس فرقة محدثه ضَالَّه کے اور واسطے رفع اور دفع شراس گروہ کے لکھا تا کہ انتقام انبیا اور شہدا کا اور عوض (بدله) أستادون مثل مولا نا شاه عبدالعزيز اورمولا نا رشيد الدين خان اورمولوي كاظم صاحب قدس اسوارهم اور بدله محبول ( یعنی بیارون کا بدله ) مثل حاجی حرمین شریفین مولوی حاجی قاسم صاحب اورمولوی عبدالله مرحومین مغفورین کا او پرصفحهٔ روز گار کے ( یعنی زمانه میں ) یادگار چھوڑے اور بدہمی اس گروہ بے شکوہ کی اوپر ہر چھوٹے بڑے اہل علم اور صاحب فہم کے ظاہر کرے۔ کیذب اور بہتان اور شرارت اس فرقہ محدثہ کی اُس قدرہے کہ تحریے باہر ہے زوبر وجہلا اور حقاایے کے بات بڑھا بڑھا کے کہتے ہیں کہ جناب سرور نے بھی بابِشہادت میں زبان مبارک سے ایک حرف بھی نہیں فرمایا۔ اور دنیا میں کسی نے ندكور نهيس كيا\_پس اس صورت ميں اقوال اس فرقد محد شہ سے صاف ظاہر ہے كہ نور العينين رسول التقلين حفزت امام حسين طالفيؤ شهير نہيں ہوئے۔ چنانچہ اپنے اپنے وعظ میں آگے جہلاؤں کے دلائل درعدم ثبوت شہادت کے بیان کرتے ہیں۔ ازاں جملہ ایک دلیل فرقهٔ محدثه کی پیہے که 'اُس زمانے میں کوئی ثقه زندہ نه رہاتھا کہ وہ بیان شہادت کا کرتا اور جو کہ زندہ تھ خارجی مذہب تھاس دلیل سےاصل شہادت کی کم ہوئی۔"

(وہابیوں کی طرف سے ذکر شہادتِ حسین کونع کرنے کی وجوہات:)

بیان کرناشهادت کا کبااورغ ض منع کرنے ذکرشهادت سے اس فرقت محد شکویہ به کرد وقت بیان کرناشهادت کے اکثر کرامات کہ جوسر مبارک سے ظبور میں آئی ہیں بیشک مرف وائی (۸) بیان کرنے کے جیسے کلام اللہ پڑھنا زبان مبارک سے اور اسلام لانا یہود ہوں کا اور بیان آنا ارواح طیبات آئے فرت کا گھرا اور آدم علی اور سیدة النساء معرت فاطمة الربرااور معرت آسیکا ضرور ہوگا۔اور بیان کرنا کرامات اور ملغوظات الل اللہ کا ہی ہماری

یعن ہم میں اور رسولِ مقبول میں باعتبار عبدیت اور بشریت کے بھی بہت فرق ہے جیسے کا نیے (۱۵) اور سونے (۱۷) کا غرض کہ یہ فرقہ یک زبان نہیں ہے، اب جا ہے کہ ہم کہ کہنے گئیں کہ حضرت حسین ڈاٹٹو اور بزید پلید ہر دو شاہزاد سے تھے ایک شاہزاد سے کی فتح ہوگئی دوسر سے کی شکست ۔ یا دونوں کو دنیا میں خدائے تعالی نے پیدا نہیں کیا۔ اِن کی ذات سے کچھ بعید نہیں المحق اگریہ فرقہ محدثہ یعنی و بابیسا نگ (نقل) بھان متی (شعبدہ بازی) اور جعلسازی کا نہ کریں اور نی بات بیان نہ کریں تو مطبخن (باور پی غانہ) اور بریانی کا۔ (یعنی و بابی اگر مداریوں کی طرح شعبدہ بازی، چالاکی اور جعلسازی فریں تو اِن کا گزار انہیں)

شعر خدابچاوے ہمیں ایسے جعلسازوں سے رکھے ہمیشہ حفاظت میں بید بازوں سے جائے خوف اور مقام غور کا ہے کہ اگلے علا اور زُمّا در متقی ) فقر و فاقے میں جانیں دیں اور خلاف سنت رہیں (<sup>2)</sup> اور بیفرقئہ محد شد (نیا پیدا ہونے والا فرقہ ) باوجود تناول طعام لذیذہ کے اور پہننے جامۂ زرق برق (شان و شوکت والے کپڑے پہننے ) اور فربہی اور بے علمی کے (باوجود بھی اینے خیال میں ) طریق سنت پر قائم رہیں۔

ه بين تفاوت مرة از كجاست تا بكجا

خدایناه دے ایسے علمائے نام لا یعنی کلام سے۔ کہ ہر مہینے بلکہ ہر جمعے کو بعضے منبر پر بیٹے کر اور بات بیٹے کر اور بعضے منبر پر چینے کر اور بات چیا ہوان خاص صلالت اختصاص میں اور بعضے مبحد میں ہاتھ نچا نچا کر اور بات چیا چیا کر بازیج کو (نئے تماشے) اسپے تہیلہ کول سے بروئے کار لاتے ہیں اور ادفاعت کرنے اور علمائے گذشتہ کو قبروں میں اور زندوں کو زمین میں رنجیدہ کرتے ہیں اور شفاعت کرنے والوں کو اپنا دشمن بتاتے ہیں۔ آخرت سے نہیں ڈرتے چنا نچہ در بینولا واسطے ایذ ارسانی ارواحین مقدسین بعن حضرت رسول الثقلین اور جناب امام حسین کے رسالہ کروہ چھوایا۔ تمام خرافات اور بہتانات اور بہتانات اور بے بھی روایات سے اُس قدر رسالہ بھر دیا کہ مصداق آئی اُن

<sup>11-</sup>to (1) 11-Lib (0)

<sup>(2)</sup> يعني البية زعم بإطل كيموافق ١٢

# فصل اول

دربیان سنت ہونے ذکرِ شہادت نورالعین رسول التقلین شاہرادہ دارین حضرت منين كاوربيان ولادت مصلى قبلتين عليه التحية من خالق الكونين

(سنت کی تعریف)

فائده: جاننا حاجي كسنت أس فعل كوكمت بين كه جمار بي تخضرت كالنظيم في كيا مويا فرمايا ہ یا جس فعل کوملاحظہ کیا اور کچھ مانع نہ ہوئے وہ بھی سنت ہے۔

(ذکرشهادت سنت سے ثابت ہے)

يس بيان كرناشهادت مقتولين محبوب دارين لخب جگرسيدالكونين حضرت حسنين كا ست ہے کس واسطے کہ بیشک و بے شبہ و بلاخلاف احادیث مشکلوۃ وغیرہ سے ثابت ہے کہ انحفرت مَلَيْظِمْ نِي آگے اصحاب کے بیان شہادت کا چند بار اور چند اوقات زبان فیض زجمان سے ارشاد فر مایا اور گریہ بھی کیا اور صورت عم آلود کرنا اور کر بلا میں روحِ مقدس کا تشریف لانا،روایات مِرایت سِمَات (لیعنی ہدایت کی طرف لے جانے والی روایات) سے ماف ثابت ہے اور عمل اور تیقن (یقین) حدیث پر کرنا عین ہدایت ہے۔ فرمایا خدائے تَعَالَى فَيْ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَكَاعَ اللَّه ترجماس آيت شريف كايب كُرْ جس نے تابعداری کی قول اور فعل رسول مقبول ما الله کی محقیق تابعداری کی الله کی اور عارف معارف حقيقي ومجازي سعدي عيشة في السمضمون فاخره كواس طرح تظم مين منظوم فرمايا:

مع خلاف پیمبر کسی مرہ گزید که هرگز بمنزل نخواهد مرسید

تمام المل اسلام نے ان روایات قیض آیات کودل سے تصدیق کیا۔ جائے حیف ل ( یعنی افسوس کا مقام ) ہے کہ ایسے بیان حق کواورسنت برحق کواس فرقه مُحدثه فرحرام اراد یا اور علم تعلی کواپنی بے قلی سے بر با دکیا۔ کیا غضب اپنی جانوں پر ڈھایا، جَہلا کو گمراہ کیا 

چو ہے (ایعنی بُرا لگتا ہے) مباوا کہ معتقد ہارے کرامات الل اللہ کی من کر چھزم ول ہو جائیں توریخت جالیس سال کی برباد جائے اور عمارت (ان کے مزعومہ) دوتعر اسلام جدید" کی بالکل بنیادے وہے پڑے (ایعن را جائے)۔ بہتر بہے کہاس قعم برضرا **اللُّ تَعْن مِن سے اُڑا دینا جا ہے**'' کیکن جوعنایتِ ایز دی ہمراہ اہلِ حق کے تھی اس فرقهُ محدثة خلل انداز ايمان سے پچھ نہ ہوا اور انشاء الله پچھ نہ ہوگا۔ جیسے کہ درباب معجز اقدم کے ہر چندا نکاراوراعراض اس فرقتہ محدثہ نے کیالیکن عقیدہ ہم مسلمانوں کاسربال برابر بھی کم نہ ہواکس واسطے کہ وہ امور واقعیہ اور راست ہیں۔مثل جاند کے روثن ہیں جاند ہر خاک ڈالنی خالی بے عقلی سے نہیں ہے یقین منتقم حقیقی سے ریہ ہے کہ انجام ان کا بخیر نہ ہوگا اورا پنی قبروں میں فغال وزاری بے حد کریں گے کوئی نہیں سُنے گا بھکم مثل مشہور ''مُرے مردودجن کے نہ فاتحہ نہ درود'' بخلاف ہمارے پیشواؤں کے کہ واسطے ایصال ثواب اور تقسیم طعام اورشر بت اور پڑھنے سور ہ فاتحہ اور درود کے ہمیشہ ترغیب دلاتے آئے اور قول منگرین كوردكرتے آئے اب مرتب ہوايدرسالدساتھ دوفصل كے:

يمل مل : الله سنت مون بيان شهادت حضرت حسين وللفي اور ولادت رسول التَّقَلِينِ عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ مِنْ خَالِقِ الْعَالَمِيْنَ كَ-

قصل دوسرى: ﴿ ابطال وابهات اوراغلاط اس كروه ابترك اور ﴿ بيان نه يصف قول' صواعق مُح قد'' اورقولِ غزالی کے ہے اور نام اس رسالے کا دَافِعُ الا اَشْوَادِ عن سِبُطِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ وَبَمَ مُسِّحُ سَوْطُ الصَّالِحِيْنَ عَلَى الطَّالِحِيْنَ رَكُمَا كَيا بِ-اميد خدائے تعالی سے ایس ہے کہ مقبول ہر خاص اور عام کے ہووے۔ و مِنْهُ التَّوْفِيْقُ وَ بِيلَةِ أَزِمَّةُ التَّخْقِيْقِ۔

الم حسین کومیں نے آنخضرت کی گودی میں دیا پس نا گاہ دونوں چشموں مبارک سے اشک جاری ہوئے عرض کی میں نے یا نبی اللہ باپ اور مال میرے آپ پر قربان آپ کیول روتے ہیں؟ فرمایا آپ نے خبروی مجھ کو جبریل نے إِنَّ اُمَّتِی سَتَقْتُلُ ابْنِی هذا یَعْنِی الْحُسَيْنَ معنی اس مديثِ شريف كے يہ ہيں كه و حقيق قريب ہے كمامت ميري قُل كرے مىين كواوردى مجھ كوايك سرخ مٹی-"

## (ال حدیث سے ثابت ہونے والے سات (۷) فوائد)

ال حدیث سے چندفوا کد جلیلہ متفاد ہوئے۔

(١) ايك بيان كرنا حال شهادتِ قرة العين رسول الثقلين (يعني رسول الثقلين كي آئھوں كي شنڈک) حضرت حسين كا\_(٢) دوسرا گريدكرنا\_(٣) تيسرے بيہ كه غلام لغت مين "كودك" كو كهتي بين يعني لڙ كي كو - پس نام ركھنا غلام حسين كا اور غلام رسول اورغلام نبي اورغلام حسن اورغلام محى الدين اورغلام قطب الدين اولى تر ہوا، نه (كم)شرك\_(م) چوتھارونا بدرجه اتم (۵) پانچویں رونا دافع صبراورثواب كائبيں ہے۔ ورند آنخضرت مَا الله الله كس واسط ركريدكرتيد (٢) چيط ركريداور اندوه (عم زده مونا) موجب عمّاب کانہیں ہے ہاں منہ پٹینا اور کیڑے پھاڑنے اور نوچنا خواہ منہ کا خواہ سینے کا، ثریعت نے منع کیا ہے اور حرام ہے اور رسم کفار کی ہے۔ اور جو کہ لفظ "شیون" اور "نوحه" کا رسالہ '' تحفة الطالحين' ميں درج ہے محض كلمهُ الله فريبي اور دغابازي كا ہے۔ ( 2 ) ساتويں بان كرنا شهادت كاحكم خالق كائنات سے ثابت مواكه فرمایا آنخضرت مُنَاتِيَّةً أَ مِنْ أَتَالِيْ جِنُونِيْلُ لِعِنْ ' خبر لا یا پاس میرے جبرئیل' پس ہرگاہ کہ خدائے تعالیٰ نے بواسطہ جبرئیل كي يغمر خدا كوشهادت كي خبر دى مو پرحرام كهناچه معنى دارد؟ سنت كوحرام كهنادين كانيا نكالنا ہاور مکان اپنا بھسایی وشمنان اللہ اور رسول کے بنانا ہے۔ رَبَّنَا لَا تُنْزِغُ قُلُو بَنَا بَعُدَ إِذَ هُكُنِيتنا يالله آمين آمين آمين

ہیں کہ پیغم پر خدا آپ حقیقت اپنی پیدائش کی زبان مبارک سے یوں فرماتے ہیں کہ''مب عالم سے پہلے پیدا کیا اللہ نے نور میرا۔ "ایک حدیث اور زبانِ فیض ترجمان مے فرمائی وُلِدُتُ مِنْ نِكَاحِ لَا مِنْ سِفَاحِ لِعِيْ" پيداكيا كيا مين نكاح سے ندزنا سے-" چناني ترجمه أس حديث شريف كاحفرت سعدى شيرازى مِيست اس طرح فرمايا ب

نظم: تو اصل وجود آمدی از نخست دگر هر چه موجود شد فرع تست چوصیتش دم افواه دنیا فتاد تزلزل دم ایوان کسری فتاد

تیجه اور حاصل إن احادیثِ مذکورهٔ بالاسے بینکلا کہ بیان شہادت اور ولادت کا قطعی سنت ہے۔من بعداب اگر کوئی بے سعادت پُر ضلالت گرفتارِ خَیّاس تابع وسواس خالی ازحواس ائتر الناس حرام یا مکروه یا بدعت کے تو وہ خود اہلِ بدعت اور بے ہدایت ہے۔اور جوعبارت مجيان علماصورت فسادسيرت في "صواعق محرِقة" سے اور قولِ غزالى سے واسطے ثبوت دعویٰ اپنے کے رسالہ'' تحفۃ الطالحین'' میں نقل کی ہے اُس سے بھی ذکر شہادت کا بخوبی ثابت ہے۔ کس واسطے کہ جوامرسنت ہے وہ حرام اور بدعت نہیں ہے۔

(حضور علیم التهائی خطرت امام حسین طالعی کی پیدائش کی خبردی)

"مظلوة شريف" مين آيا ہے كه "ايك بي أم الفضل نام خدمت الخضرت مَنْ اللَّهُ مِن حاضر ہوئیں اور کہا کہ یارسول اللّٰدرات ایک خواب دیکھاہے میں نے فرمایا کیا خواب دیکھا؟ اُم الفضل نے عرض کی کہ بیرہ یکھا ہے کہ ایک ٹکڑا آپ کے بدن مبارک ہے کٹ کر میری گود میں آن پڑا۔ فرمایا آنخضرت نے دَایْتِ خَیرًا ''اچھا خواب دیکھا تُونِي - ' تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَآءَ اللهُ غُلَامًا يَكُونُ فِي حَجْوِك لِينَ ' فاطم جَركُوث میری حاملہ ہے ساتھ ایک لڑ کے کے کہ وہ پارہ گوشت میراہے جس وقت پیدا ہوگا تیری کود میں دیا جائے گا اور تو دایدائس کی ہوگی۔"چنانچہوییا ہی ہوا۔"

حضور مَا لَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الم أم الفضل كہتى ہيں حاضر ہوئى ميں ايك دن بيج خدمت رسولِ مقبول مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سبرونے کا کیا ہے؟ فرمایا امسلمہ بی بی آنخضرت کا این کی نے کہ بیغم پر خدا کو میں نے خواب میں دیکھا ہے اس شکل سے کہ سراور رایش مبارک خاک آلودہ ہے۔ عرض کی میں نے کہ یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے۔ فرمایا آنخضرت کا این کی حاضر ہوا میں مقتل حسین پرابھی۔''

291

### (اس مدیث سے ثابت ہونے والے ۵ فوائد)

اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا.

فائده: جانناچا ہے کہ احادیث بیان شہادت فیض مبایت قرۃ العین رسول التقلین سیرالشہدا مطرت حسین والتی کی دمشکوۃ ''اور دصیح بخاری'' وغیرہ میں بہت ہیں بسبب خوف طوالتِ مطرت حسین والتی کی بہان شہادت کا اگلی کتب علمائے معلم کے رسالہ مبدا میں مندرج نہیں ہوئیں کس واسطے کہ بیان شہادت کا اگلی کتب علمائے محققین اور فضلاے مرقعین مثل 'نما ثبت من السنة'' تصنیف شیخ عبدالحق دہلوی میں اور

(شہادت امام حسین طالفہ کے متعلق حضرت ابن عباس کی روایت)

روایت ہے ابن عباس سے کہ فرماتے ہیں کہ 'ایک دن وقت دوپہر کے میں نے پیمبرخدا کواس حال سے خواب میں دیکھا کہ موئے مبارک پراگندہ اور غبار آلودہ ہیں اور ایک شیشہ خون کا بھرادست مبارک میں ہے۔عرض کیامیں نے کہ باپ اور مال میرے تھ برقربان اوریارسول الله میشیشه کیسا ہے؟ فرمایا که میخون حسین کا ہے کہ میں نے اس کومیٹا ہے۔ فر مایا ابن عباس نے کہ جب ہم نے ایام اور اوقات شار کیے تو وہی وقت تھا شہادتِ حسین طانشؤ کا''اس حدیث نے بھی چند فائدے بخشے (۱)از آں جملہ ایک بیہ ہے کہ ملاقطے اورمثامرہ خون حسین سے پیمبر خدا بحالت خود ندر سے بلکہ دگرگوں ہوئے (۲)دوسرے آلودہ اور ژولیدہ ہونا موئے مبارک کا (۳) تیسرے یو چھنا ابن عباس کا شہادت کو، کپل اگر کوئی بموجب حکم اس حدیث کے استفسار بیکرے کہ کون سے دن بیان شہادت کا ہوگا۔ لا باس بالعني " جا ( جله ) انديشے كى نہيں ہے " بلكه سنت ہے ( ٣ ) چو تھے اطلاع بخشا آنخضرت ٹاٹیٹیٹم کااو پر حال شہادت کے (۵) یا نچویں یا در کھنا اس حال کا کہ کون سے دقت بيان شهادت كا هوگا (٢) حصلے بيركه گربيه (رونا) اوراندوه (عُم) رافع ثواب (ليني ثواب حمّ کرنے)کا(سب)نہیں ہے۔

(ام المونين حضرت ام سلمه كاشهادت حضرت امام حسين بررون كاثبوت)

اُس حال میں کہ گریہ اور بُکا کررہی تھیں (لیعنی آواز کے ساتھ رور ہی تھیں) میں نے بوچھا

<sup>(</sup>۹) ایک قتم کی شراب (ہے) جو پنے ، بَوَ اور حیاول وغیرہ کے شیرے سے بنتی ہے۔ (فیروز اللغات ، صفحہ: ۲۳۵،مطبوعہ فیروز سنزلمیٹڈ لا ہور) (میثم قادِری)

ملا وصطفى عنى المنظم المنطق ال ردرگار جارے بیکون ہے کہ جس کے نور نے ہمارے نوروں کو چھیا لیا۔ یعنی نورائس کا ہارے نوروں پر غالب آیا؟ فرمایا الله تعالیٰ نے کہ بینور محربن عبداللہ ہے اگر ایمان لاؤتم اُں پرتو عطا کروں میں تم کونبوت عرض کی انبیانے کہ ایمان لائے ہم اے رب ساتھ محمد المُنْ كَ لِي فرمايارب العزة جل جلالة في كواه بوامين تمهارا، اورمعني كريم إذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْنًاقَ النَّبِيِّنَ مِنْ كِتَابِ وَ حِكْمَةٍ كَيْن بِين اور حضرت على كوم الله وجهه میں آیا ہے کہ جس رات کونور محمدی نے بچے شکم حضرت سیدہ آمنہ رہے اُس کے قرار پایا تو اُس رات تمام عالم نورمقدس سے منور ہوا اور تمام ملائکہ اور زمین اور زمان خوشی میں آئے اور تمام طبقات آسان اورزمین میں بیبشارت بہنچ گئی تھی کہ آج کی رات نور محمد کا الناق نے جھے رحم آمند کے قرار پایا۔ اس واسط عمل اہل مکہ کامقرر ہے کہ شب ولادت کوموضع ولادت شریف کی زیارت کرتے ہیںاورمولود نبی محمود کاساتھ تمام آ داب کے پڑھتے ہیں یعنی شب بارھویں رہے الاول کو''

# (حضور عَلِينًا لِبِهِمُ أَيْنِي ولا دت كردن روزه ركھتے تھے)

اور حدیث میں آیا ہے کہ' آنخضرت مَالنَّیْنِ پیر کے دن روز ہ رکھتے تھے سبب اُس كا اصحاب نے يو چھا۔ فرمايا كه بيدون ميرى ولادت كا ہے اور اسى روز نازل ہوئى مجھ پر وى- "روايت كيااس كودمسلم" في-اور حديث مين آيا بي كن (حضرت سيده) آمنه ( رفاتها) کہتی ہیں کہ جس وقت استخضرت تالیقی میر بیطن سے باہرتشریف لائے ویکھا میں نے ایک اثر ہزرگ لینی عجائب اور غرائب مشاہدے میں آئے۔''

# (حضور عَلِقًا لِبَام كَي ولا دت كى خوشى كرنے برابولهب كےعذاب ميں كمى)

اورجس وقت كمحضرت رسالت بناة كالتيكم متولد موئ -ابولهب كوثو يبه لوندى نے بثارت ولادتِ آنخضرت كى يهنچائى - ابولهب نے بجر دسننے اس خبر بشارت اثر كے تُو يُبه كوآزاد کیااور حکم کیا کہو دودھ آنخضرت کو پلا اور بسبب خوشی کرنے تولد آنخضرت کے حق تعالی نے عذاب ابولہب سے تخفیف فرمایا اور دن پیر کے عذاب اُس سے اٹھایا چنانچہ حدیث میں آیا ہے

"مناقب السادات" تصنيف قاضى شهاب الدين دولت آبادى مين اور" سرالشهادتين" مولانا مقبولِ بارگاہ عزیز مولوی شاہ عبدالعزیز میں بہ کمال تشریح اور توضیح اور فصاحت اور بلاغت کے مرقوم ہے وعلاوہ إن كتب مسطورہ كے كتب سِير ميں بھى بيان شہادت مشروحاً كھا ہوا ہوا علما ے كبار دوبلي مثل مولانائے موصوف الصدر عالى قدر اور مولوى كاظم صاحب اور مولانار شد الدين خان صاحب اورمولانا حاجي حرمين شريفين محد حاجي قاسم صاحب اورمولوي حس على صاحب اورمولوي سلامة الله صاحب "شارح سرالشها دتين" أورمولوي فريدالدين صاحب خاص جامع متجدین اور مولوی حاجی محمد اسحاق پیراوراً ستاداس فرقه محد شد کے ہرسال قلعین پیشِ بادشاه بیان کرتے آئے ہیں۔عیاں مراچه بیان (۱۰) العاقل تکفیه الاشارة (۱۱)ب منکرین ناحق گزیں کوآ گے سندا حادیث شریف کے اور کتب علما ہے سلف اور علما ہے خلف کے کیا جائے دم زدن کی ہے اور جومنکرین نے قول غزالی اور 'صواعق'' سے حرمت شہادت کی لكهي محض تهمت إنشاء الله فصل فاني مين بيان كياجائ كا-

## (محفل میلا دشریف کے جواز کابیان)

فائده: آب بيان ثبوت مولود شريف كابوتا بـ

بگوشِ ہوش سناحیا ہے کہ شخ عبدالحق دہلوی نے'' مدارج النبو ق'' میں اس طرح لکھا ہے کہ''اول مخلوقات اور واسطہ صدور کا بنات اور باعث پیدائش عالم اورسبب وجود آ دم، نور ووسر فرمايا أتخضرت مَا يَعْمِينُ فِي كُنْتُ نَبِيًّا وَّ ادَّمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ تيسر فرمايا: نَحْنُ السَّايِقُونَ الْأَوَّلُونَ - جِوتِهِ اخبار مين آيا ہے كه جب ظهور موانو رِحُمر اللَّهِ كَالَّا آپ کے نور سے نکلے انوار انبیاء میٹل کے علم فرمایا پروردگارِ عالم نے آتخضرت کو کہ دیکھ طرف نور انبیا کے، جب حضرت نے اُن کے نوروں کو ملاحظہ اور مشاہدہ کیا تو اُس وقت حضرت کے نور نے سب کے نوروں کو ڈھانپ لیا اور اُس وقت انبیا نے عرض کی کہاہے

- لیخن' بالکل واضح ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔'' (میثم قادری)
  - لعنی دعقمند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔" (ملیثم قادری)

(ترجمه) "ابی الدرداء صحابی کہتے ہیں کہ گیا میں ساتھ نی تالیق کے، گھر عامر انصاری کے۔وہ سکھارہے تھے وقائع (واقعات) ولادت آنخضرت کے اسے بیوں اور کنے کو۔ اور کہتے تھے کہ بیدن ہے، بیدن ہے پیدائش أتخضرت مَلَيْتِينًا كا - فرمايا نبي مَلَاتِينًا في كلوك الله في اور تير درواز برحت کے اور واسطے تمہارے استغفار کرتے ہیں ملا ککد۔"

جاننا چاہیے کہ جس صورت میں مولود شریف احادیث اور اصحاب اور تابعین اور علا ہے مع قیدوں کے صاف ثابت ہوجائے من بعد (اس کے بعداسے) حرام یا مکروہ کہنا چەمىنى دارد؟ اورخودخدا بے تعالى نے مولودموكى اورغيسى طينا كا اپنے كلام ميں فرمايا ہے اور بیان مولود جارے حضرت کا صاحب "سیرت شائ" اور"جزری" اور "تلمسانی" اور "ماوردی" اور" نووی" اور "عسقلانی" اور "شخ عبدالحق دہلوی" نے لکھا ہے سے مجیبان برنصيبان ان سب محدثين كوحرامي كہتے ہيں اور اپني عاقبت گندي كرتے ہيں۔ نَعُوْذُ بِاللّهِ مِنْ هٰذَا الْقَوْلِ وَ هٰذَا الْإِعْتِقَادِ.

بلکہ اجماع اہل سنت کا اوپر انعقاد تحفل مولود شریف کے ہے اور سی حنفی اور عنبلی اور شافعی اور مالکی ندہب نے اُس کوحرام تو کجا مکروہ بھی نہیں کہا ہے سوائے'' فاکہانی مالکی'' کے كه حالت پيرى ميں (يعني بر ها يے كى حالت ميں) برسب ضعفِ دماغ اور سخافتِ عقل ( کم عقلی ) کے بیان مولود شریف میں کچھائی نے دَم مارا ہے۔ بالفرض اگر خلل و ماغ بھی نهويس اس بحيار ع كوسوات تابعدارى اجماع كياجاره قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ لَا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ-بيه فها اور حقاع چندبسب جا على ايني كسندفا كهانى كى لائے ہیں اور اِن حقانے میکھی نہ جانا کجا خلاف اور کجا اختلاف اور خلاف کو کیا مجال کہ مقابل اختلاف کے ہوئے اور جلال الدین سیوطی اور محدثین نے جواب دندان شکن فاكباني كاوه ديا ب كهجب أن كتابول كود يكهن معلوم بوع اوركس قدراوير تاواني فاكباني كى كام اوراعتراض كيے بين اور اصل مولود شريف كى احاديث سے ثابت كى ہے۔

ميلا وِصطفىٰ مَنَا يَتَيِالُمُ المُعَلِينُ عَلَيْ مِنْ المُعِيلِينَ عَلَيْ المُعِيلِينَ اب جاے خوشی اور سرور کی ہے اہلِ موالید کو کہ دن مولود کے بیان مولود بنی مسعود کائن کرخوشی كرتے ہيں اور كثرت سے درود برا ھتے ہيں اور مساكين اورغر بااورعلما كوطعام كھلاتے ہيں۔ (حضرت ابن عباس كاميلا دشريف پڙهنااورحضور عليَّالتِلاً) کااس برخوش ہونا) اور بیان مولود شریف کا اصحاب سے بھی ثابت ہے اور آنخضرت مَالی اللہ فا فرمایا ہے جو کوئی مولود میرائنے شفاعت اُس کی مجھ پر داجب ہے۔جیسا کہ بیج ''تنویر فی مولد

> عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ ذَاتَ يَوْم فِي بَيْتِه وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ فَيَسْتَبُشِرُّونَ وَ يَحْمَدُوْكَ وَ إِذَا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ حَلَّتُ لَكُمْ شَفَاعَتِيْ.

معنی اس حدیث کے سنو کہ جے '' تنویر فی مولد البشیر '' کے بیابن عباس ڈانٹیا سے منقول ہے کہ ابن عباس بیان کرتے تھے ایک دن اپنے گھر میں حالات ولادت آنخضرت النظم کے سامنے ایک قوم کے اور وہ قوم آپ کے بیان مولود شریف سے خوش کرتی تھی اور حمد کرتی تھی كهنا گاه گذرآ تخضرت مَّاليَّيْنِيمُ كا أس جَله موافر ما يا داجب مو كَي مجھ پر شفاعت تنهاري-'

(حضرت عامرانصاری صحابی کامیلا دشریف پیژهنااور حضور عیظاپیام کاال

اوراس كتاب ييل دوسرى حديث شريف بيان مولودشريف كى يهد: عَنْ أَبِي الدُّرُدَآءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوَّ مَعَ النَّبِي عَلَيْكُ إِلَى بَيْتِ عَامِرِ الْاَنْصَارِيِّ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وَلَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَابْنَائِهِ وَ عَشِيْرَتِهِ وَ يَقُولُ هٰذَا الْيَوْمُ هٰذَا الْيَوْمُ فَقَالَ النِّبيُّ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَ عَلَيْكَ أَبُوَابَ الرَّحْمَةِ وَالْمَلَائِكَةُ

ملا وصطفى على المُضِلِيْن ميا وصطفى على المُضِلِيْن على المُضِلِيْن على المُضِلِيْن على المُضِلِيْن اول: بیک مجیب بے تمیز نے آخرفتوے کے مُبر"مولوی محبوب علی" اور"محرصین" کاور''صدیق ولایت'' کی ثبت کی ہے محض جعل سازی ہے کس واسطے کہ مولوی محبوب علی پلےایک برس چھینےاس استفتائے شہادت کے جہان سے رخصت ہوئے اور قبر کوآباد کیا۔اور محصين اورصديق تلميذ بجيب بيتميزك كه بعضه وبابي أن كوبسبب لامذ بهي كزنديق نام رکھتے تھے بجہت خوف اہلِ حق کے چھ چھ مہینے پہلے تیار ہونے رسالہ''تحفۃ الطالحین' کے کسی طرف چل دے پس اس صورت میں ممر ان صاحبوں کی ہوئی چمعنی دارد۔

شاہد دوم: یہ ہے کہ قال کرنا عبارت غزالی کا اور نہ جھنا اُس عبارت کا هکذا عبارتُه" يَحْرُهُم عَلَى الْوَاعِظِ عَنْ رَوَايَة قَتْلِ الْحُسَيْنَ وَالْحَسَنِ وَمَا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنَ التَّشَاجُرِ وَالتَّحَاصُمِ فَإِنَّهُ مُهَيَّجٌ اللَّي بُغْضِ الصَّحَابَةِ وَالطُّعْن فِيهِمْ۔ "بددليل جي حق منكر كے زہرِ ہلاہل ہے زيرا كەكلمه فَاتَّةُ مِين ضمير واحد براجع كرنا ممیر فَانَّه كاطرف روایت قل حسین كے عین حرام كس واسطے كه قصّه كر بلا میں كوئى صحابی رسول مقبول مَلْ يَعْلِمُ كالهمراه عبدالله بن زياد بدنها دخارجی كے نه تھا جيسا كه قريب آئے گا يہ یان جواب غزالی کے اور باوجود جانے مسائل کے مسئلہ حرمت شہادت کوتول غزالی سے من بعد سوال كرنا ان محمقا مفها سے البتہ تھیل حاصل اور استعلام معلوم كا ہے اضعف عبادالله محر کریم الله اعتراض کرتا ہے او پر قولِ مہتر ( یعنی بڑے قول ) منکرین شہادت کے که کس قدروه مهتر فخرا پنا کرتا ہے۔

قوله "چه ميفرمايد علماے دين"سبحان الله آپ،ى سائل آپ،ى مسئول عنه ه دماغ بیموده پخت و خیال باطل بست

کہتا ہوں میں کہ لکھنا مجیب کا اپنے تنین علما ہے مع کوتاہ گر دنوں، تنگ بیشانی کے بهت نازیبا ہے اور سمجھنا اپنے تنیک قابل استفتا کے نہایت بے جاہے اور جاننا اور گنا اپنے تیں بکامسلمان خارج از تقویٰ ہے رکس واسطے کہ بیہ بے چارے اُو پر سمجھنے معنی لاالہ الا الله كريمي قادرتيين بين - بيجابلان كياجا نين قصر الموصوف على الصفة كيا ب الدرطس كيا ہے اور قصر إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُكُاكُ الْبِيل سے ہے اور امر كُونُو ا

(حرمین شریفین کے اشراف اہل سنت کے افعال ہمارے لیے دلیل ہیں) اوراہل حرمین امورات دینی میں بموجب حکم ائمہ کے قابلِ سند کے ہیں گود ہاہیہ أن كوكا فرسمجهين اور مدايت كوضلالت نام رهين" بدايي" مين آيا ہے: يَجُوْزُ لِلْفَجْرِ فِي النِّصْفِ الْآخِيْرِ مِنْ اللَّيْلِ لِتَوَارُثِ آهْلِ

(الهدابياولين، باب الاذ ان جلد: ١، صفحه: • ٩ ، مطبوعه مكتبه رحمانيها قراء منشرغز ني سنريث اردوباز ارلامور) لعنی'' جائزیہے اذان دینا واسطے نمازِ فجر کے چے نصف شب اخیر کے واسطے مقرر ا کرنے اہلِ حرمین کے''ابو پوسف اور شافعی نے اُس کو جائز رکھا ہے اور' د تفییر الرحمة'' میں حافظ محمد بن مقدى زيد بن ثابت سے روايت كرتا ہے۔ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَجْمَعُوْا عَلَى شَيْءٍ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ سُنَّةً ترجمها سعبارت كابيه عِكْ جَس وقت كه وعليم تُو اہلِ مدینہ کو، کہ جمع ہوئے اوپرایک شے کے ۔ پس جان تُو کہ وہ سنت ہے'' بموجب اس مقو لے کے اور بموجب مصرع ہذا کے وجو د ظہور بدعت کا اہلِ حرمین سے بالکل مفقو د ہے۔ ع چو کفر از کعبه بر خیزد کجا مأند مسلمانی اورمرادابل حرمین سے اشراف مكة مباركه اورشر فائے مدینه منورہ ہیں نہوام الناس-

قصل دوسری: چیج بیان افتر ابندی اور جعل سازی اور بے عقلی او**ر** برقهی اورلاعلمی محبیان اورمُهر کنانِ رساله و تحفة الطالحین "کے:

جاننا چاہیے کہ استفتائے شہادت مندرجه رساله فدکور کا تراشه موامهتراس فرقة محدثه کا ہے کہ ہرسال ایک دومسکے طبیعت سے گھڑتا ہے اور باقی کہتر ان اس فرقۂ محدثہ کے نجاسب برادران اور تعل خواران سے ہیں اور سوال شہادت کونسبت اہلِ پورب کے کرنا محض بہتان ہے بحکم دوشاہدعادل کے۔

# (جواب دلائل منكرين)

اب جواب ہر عبارت بے متانت مندرجه رساله ' تخفه الطالحين' کابيان ہوتا ہے۔ ابسناعا ہے دلائل مکرین شہادت کے اوّل دلیلِ ذلیل مکرین ناحق گزیں کی نے باب دمت شہادت فیض ہدایت حضرت حسین ڈلاٹیؤ کی خلاف قرونِ ثلاثہ کے اور ائمہ اربعہ کے بہے کہ 'صراطِ متقیم' میں مولوی المعیل نے لکھا ہے کہ

299

"چوں حسین علیہ بمرتبه شہادت فائز شدند داخل جنت گشتند پس محل سروست نه غمر"

معنی اس عبارت فارس کے میہ ہیں کہ''جوحضرت حسین راہنی مرحبہ شہادت کو پہنچے واخلِ جنت ہوئے پس جائے خوشی کی ہے نہ م کی'' کہتا ہوں میں ایسی دلیل بازاری سے بهی اور بعبوری کتب احادیثِ شریفه اور مطالبِ شرعیه کی قولِ قائل سے صاف معلوم ہوتی ہے طعن اور طنز او پر قول اور فعل آنخضرت تا پیٹیٹر کے آتی ہے کہ جس وقت خبر شہاوت کی أتخضرت كو جرائيل نے دى ہے تو اُس وقت آتخضرت كالتيكا بہت روئے اور بہت مغموم ہوئے اور نہ خوشی کی ہے بس رونا اور مغموم ہونا اوپر حال شہادت جناب حسین طالفی کے موجب رحمت کا ہے اور سبب سنت کا ہے اور خوش ہونا قتل حسین پر بیشک وشبهه طریقة فوارج بفرمايارسول التيكم في

الْبُكَآءُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالصُّرَاخُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

لعنی ' دجوعم کہ دل ہے ہویا آئکھ ہے ہووہ راحت ہے اور بے تحاشاغل محانا بشرط عالم اختیاری کے کارشیطان ہے''

اوررونااو پروفات سیدالمرسلین خاتم النهیین کے حدیث اُم ایمن سے سنت ہے کہ وه لې بې زوجه مطهره آپ بھي رو ئي بين اورابو بكرصد يق اورغمر فاروق را الله كوبھي رُلايا ہے۔ اوردوسری دلیل اُن کی بیہ کمولوی استعیل نے "صراطِ متقیم" میں لکھاہے کہ "اگر اقرباے شما در چنیں مصائب مبتلا شدہ باشند و

قِرَدَةً خَاسِئِينَ كَا اوركس منوال ك اور امر فَاصْطَادُوْ ااوركس چيز كم مممل ع فصاحت کیا ہے بلاغت کیا ہے اور لازم کیا ہے اور موضوع قرآن اور حدیث کا کیا ہاور اشارہ نص اور اقتضائے نص کیا ہے۔اس واسطے معنی کُلَّ بِدُعَةٌ صَلَالَةٌ کے نہ مجھاور اسلام كوسلام كيا اور في الحقيقه بعض ا نكار \_ اس قدر بهي نهيس جانتا كه "ميزان" اور "مُر ف میر''کون سے فن میں ہے اور با وجوداس بے ملمی کے وہانی بن بیٹھے ہیں۔غرض کے رونی کیڑا پیدا کرتے ہیں مگر اہلِ علم اِن جاہلوں کواپنے دروازے سے مثل سگانِ بازاری (بازاری كون كى طرح) فكالتے بين اور علمائے حرمين شريقين كه إن جابلوں كونام سنتے بى وَبَّالِى كا تعلین حرمین سے محروم نہیں چھوڑتے ہیں اور سند حدیث کی کسی محدث سے نہیں رکھتے اور كتب تصيلي كااصلاً نام تكنهين جانع مكربعض ال فرقةُ محدثة نے بصدقةُ گورهفرت في عبدالحق دہلوی کے یعنی اُن کے ترجے سے شب وروز استعانت کر کے واسطے یا د داشت اور وعظ كہنے كے ترجمهُ مشكلوة وغيره بيان كرتے ہيں اور صد ما تنافض اور تخالف اپنے ترجے مل درمیان لاتے ہیں اور پڑھنا اور پڑھانا (وسیح بخاری) کا کہاں اور یہ نادان کہال، یہ بچارے اپنے لکھے ہوئے کو بھی اصلا نہیں سجھتے کہ عبارت غزالی سے بیان شہادت کالذات حرام ہے یالغیر ہ؟ اور بعض جاہل اس فرقه محدثه کا او پر منبر کے بیٹھ کروہ غل مچا تا ہے۔ جیسے كوئى مرثيه كوان الايتا ب اورعلها متقدمين كوعموماً اورمولانا شاه عبدالعزيز اورمولانا كاهم صاحب کوخصوصاً تبرّ ابرملا (سرِ عام لعن طعن) کرتا ہے اور اقوال وافعال علاے سلف کو 🕏 منی ( یعنی لمبی داڑھی ) اور پردہ سنت کے بدعت برملا کہتا ہے اور بعضے وہابیا پنے دیوالنا خاص صلالت اختصاص میں،بعض مسجدوں میں، بےساز و برگ یہی راگ گاتے ہیں اور ا بنی امت کوورغلا کرعلائے سلف اورفُصلائے خلف کو بدعتی کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں آپ كافر موتے بين العظمة لِلله

كأم طفلان خراب خواهد شد

گر همین مکتب ست و این ملا

آبند گریه و زاسی کنند هر چند دس نظر ظاهری خللے دسمال ظاهر نميشود اماً في الحقيقة إلى هم مذموم و مكروة ست انتبى-

(صراطِ منتقم فارى، باب دوم مدايت ثانية صفحه: ٢١، مطبوعه المكتبة السلفية يشم محل رودُ لا مور) ہم مسلمان قدیم حیران ہیں کہ شہیدِ فرضی بیانِ شہادت کو مکروہ کہتا ہے اور محبیان معقد شہید کے حرام لکھتے ہیں اس صورت میں یہ نادان چند مصداق اس مثل مشہور کے ہوئے" بھی ناؤ بچ گاڑی کے اور بھی گاڑی چ ناؤے۔"

"قوله: جواب در صورت مرقومه مهاجح در قصهٔ كربلا امتناع و حرمت است چنانکه مصنف "صواعق محرقه" و مولوى محمد اسمعيل شهيد مرحوم افأدة فرصودة اندو نيز جناب ولى الله محدث دهلوى دس قول جميل اسشاد نموده عبارته هكذا رُورينا فِي سُنَن ابن مَاجَة وَغَيْرِه إِنَّ الْقَصَصَ لَمْ تَكُنْ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ " اقول: کہتا ہوں میں کہ بیقول بےطول لائق مضحکہ طفلان کے ہے اور ایسی نامجی ادر بعقلی پرتمام اہلِ علم مینتے ہیں اور آئک تعجب سے دیکھتے ہیں۔

# (ذکرشهادت کوحرام کہنے والے وہابیوں کی بے وقو فیاں)

(١) اول جواب يه ب كم محيان حرمت كوتر جيح دية بين باوجود يكه بيان شهادت کاسنت ہے چنانچہ بالا گذرا پس فعلِ مسنون کوحرام کہنا ہمسائی ابوجہل کا ہونا ہے۔ (۲) دوسرے یہے کہ باوجود جہالت کے ترجیح حرام کودیتے ہیں اس صورت میں ایسے محییان شکست نصیب کی نصد گدال (زمین کھودنے والے نو کدار اوزار) سے کھلوائی جا ہے کس واسطے کہ کوئی سند حرمتِ شہادت کی ائمہ اربعہ اور مجتهدین سے نہیں لائے۔ (۳) اور تیسرے مید کم محیبان وغیرہ کا لول اور دعوى برمسك مين بيرتها كه جو بات كتاب الله اورسنت رسول الله اور قرون ثلاثه سے ابت ہے وہ درست ہے اور باقی واہیات۔ باوجود دعوی سنت کے باب حرمتِ بیانِ شہادتِ حفرت حسین کے کوئی دلیل قرونِ ثلاثہ سے نہیں کا تھی سعدی نے راست فرمایا۔

کسی آن مصائب مرا پیش شما بیان کند آن مصائب مرا جائز

کہتا ہوں میں کہ مقولہ شہید فرضی کا ساتھ شہید حقیقی کے پچھ منا سبت نہیں رکھتا ہے بلکہ واہیات سے ہے کس واسطے کہ ذکر مصیبت کسی کا ساتھ دلیری اور بہا دری اور استقلال اورا جلال اورا ظہارظلم اعدا اور حال کرامت اشا کے کرنا بلاشبہہ اُس کوفخر خاندان کا تصور کرتے ہیں اور ناخوش اُس ذکر سے نہیں ہوتے ہیں جیسا قصدام المومنین حضرت عاکثہ صدیقه رفت کاملاحظه کرنا جاہیے باوجود یکه ذکرزنا کا کرنا موجب کمال اندوہ اوراہانت کا ہے چونکہ خدا بے تعالیٰ نے طہارت اُن کی فرمائی البنة موجب عزت ام المومنین بھا ﷺ کا ہوا تمام واعظین اس قصے کو برملامشروحاً تفاسیر ہے بیان کرتے ہیں اور کوئی مسلمان اُس بیان سفرت نهيل كرتاب كما وَجَدْنَا مِنْ أَنْفُسِنَا

(رسالہ "تحفہ الصالحین" کے وہائی مولف کا اپنے امام اساعیل دہلوی سے اختلاف وائے اُوپراُس قبم بعید کے اور شہادت شہید کے، جاننا جاسے کہ باب استفتائے شہادت میں ساکل اور مجیب ذات واحد ہے نہ غیر، علاوہ اس مکر وفریب کے مجیب ہے نصیب نے بہسببعض اہلِ عبا کے صنعت تج یف کو وہ کار فر مایا ہے کہ تحریر وتقریر سے باہر ہے اس واسطے کہ جوعبارت' صراطمتنقیم' کی کہ فی الجملہ مفید بیان شہادت کے ہال کو مثل شیرِ مادر (مال کے دودھ کی طرح) ہفتم کر گیا بے شک شہید فرضی 'صراط متنقیم' میں قائل اس امر کا ہے کہ بیان شہادت فی نفسہ درست ہے مگر درصورت لاحق ہونے عوارض نامشروع کےمقربہ کراہت ہے اور مجیان شکست نصیب نے ناحق شہید فرضی کو بدنام کیا اور تولِ كرابت كوبة رُمت بدل كيابس نهايت غضب كياكس واسطى كه "صراطِ معتقم" بين الله صفحہ ۱۵۸ کے بیرعبارت ہے کہ

> ذکر قصهٔ شهادت است بشرح و بسط عقد مجلس کرده باین قصد که مردم آن مها بشنوند تا سفها نهایند و حسرت ها فراهم

هَادِي المُضِلِيْن

302

ملا وصطفى منافية عبر أن المنافية المناف آنارواح كااور مونافيض كاارواح سےاور حاصل مونانسبت كاخاندانِ قادر بياور چشتيہ سےاور طریقے ذکر پاس انفاس ومراقبہ وغیرہ کو باوجود بدعت ہونے اِن خاندانوں اوراذ کار کے بحکم كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اور بحكم عدم ثبوت قرون ثلاثه ك شهيد ني "صراط متقيم" بين مثل فرض اور واجب كے لكھا ہے اور كتاب" اليفاع الحق" ميں إنهيں اموركو بدعتِ حقيقيہ نام ركھا ہے اور بير مورت صاف اجتماع تقضيين كى بي بن ظاہر اور باہر بے كمصنف "صراطِمتنقيم" كابصفت بدعت ادر کفر کے موصوف اور بیج سلسلۂ اہلِ تقویٰ اور اہلِ ولایت کے معدود ہوگا۔

# (امام الوہابیہ اساعیل دہلوی کی تضاد بیانیوں براس کے عقیدت مندو<u>ل</u>

سےزبردست سوال)

اب اہلِ سنت اس عقد و مالا میل سے استفتا کرتے ہیں اس امت سے کہ کیا فرماتے ہیں گروہ محدثہ و ہابیہ جہاں صورت کے کہا گرساعتِ اموات اور فاتحہ اور درود اور آناارواح كااور يرهنا بنج آيت اورتعين كرنا يوم اورسال اورسلسلة قادر ميه وغيره كاجائز بيتواس سے صاف لازم آتا ہے كفر فرقة محدث ومابيركا بحكم "تقوية الايمان" اور" ايضاع الحق" وغيره ك\_اوراگريبي امور ندكور حرام مول تواس صورت مين بھي كفر فرقة وبابيكا بحكم "صراط متقیم'' کے لازم اور ثابت ہے۔ پس اب جاہیے کہ خود منصف ہو کر جواب اس مسلے کا للصيل فَإِنْ لَكُمْ تَفْعَلُوا وَكُنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَلَمُوظِ خَاطر ركيس بيادني تعارض إلى سنت كااو براس جماعت ولمبيرك، ال واسطى كه مصنف "صراط متنقيم" كوبيفرقه محدثه مسلم الثبوت اورا پنا پیشوائے اوّل جانتا ہے۔

# (ومابیوں کی متند کتب میں درج تضاد بیانیوں کابیان)

مكر ناظرين رسالهُ مذا كوجايي كهاول''صراطِ متقيم''اور'' تقوية الايمان' اور "اليناع الحق" اور" كلمة الحق" اور" سراج القلوب" اور" مأية المسائل" اور" العبن" اور "راوسنت" اور "تنوير الحق" اور "توفير الحق" اور "جوام منظومة" اور "جوخواجه قطب الدين م ایں مدعیان دم طلبش بے خبراند

یا شایدان کے مذہب میں عبارت قرونِ ثلاثہ سے مولوی اسمعیل اور صاحب قول جميل اورصاحب صواعق ہوغرض كه بدعالم صورت جہالت سيرت كوعلم سے كيا كار (كام) اوربیان حق سے کیاسروکار۔

(٣) چوتے بيے كدووى حرمت شهادت كاخاص اوردكيل عام بوھو قولدان القصص لم تكن كس واسط كدنه وقوع موناكس فقص كانيج زمانة رسول كَالْتَيْفِا إلى الصابك متلزم حرمت کانہیں ہے کیونکہ وہ قصہ جائز ہے کہ مکروہ ہو یا مباح۔ پس بیدلیل مُثَبِثُ مدعاے مجیب کی نہ ہوئی علاوہ اس کے نادانوں نے پیھی نہ جانا کہ الف لام اویراَتَّ القصص کے جنسی ہے یاستغراقی ۔اگرجنسی ہےتو یہ عنی ہول گے یعنی جنس قصے کی حرام ہے اور اگر استغراقی ہے تو يه معنى يين كه برفرد قصى كى حرام ہے اور اس جگه الف لام نجنسى بے نداستغراقى و إلا لزوم كذب كانسبت قصة بوسف ملينا وغيره كي آتا ہے بس لا بدعهدى موكا بس اس صورت ميس مطلوب اہلِ سنت کا ظاہر ہے یعنی قصد کا ذیبہ بھ اُس زمانے کے ندتھا بخلاف قِصَّد شہادت کے س واسطے كه وه قبيل جھوٹ سے تبيس ہے علاوہ نہ جانے اقسام الف لام كے إن طفلان دبستانی نے یہ بھی نددیکھا کہ آخراس عبارت کے لفظ اِنَّهٔ مذموم و اِنَّهَا محمودةٌ کا ہے باوجودیکہ پر عبارت باعتبار اختلاف ضائر کے قابل نقل کے نہ تھی کس واسطے کہ مرجع واحد ہے اور مردو ضميريں مختلف ہيں (۵) یانچویں وہ کہ سندلانا مجیب کا واسطے تائید قول حرمت اینے کے قول مولوی اسمعیل سے عین حماقت ہے کس واسطے کہ مولوی مذکور بہسبب لاحق ہونے امورِ نامشروع كمقركراب كاب نه حرمت كاكرة ابول مين كه ميقل "صراط متنقم" كى دلالت كرتى ب او پر کمال نادانی اور میچدانی محبیان کے۔ کس واسطے کہ قصر جدید وہابیت کا کتیس پینتیس برک کا عرصہ ہوا کہ حلوان کا ہن ہے مرتفع ہوا تھا مثل سرنمر ود کے پاسے ڈھا ( گر ) پڑا۔

# (امام الوبابية مولوي اساعيل د ہلوي کی تضاد بيانياں)

حرمت اورحلت متبدل موئي ليعنى حلال حرام اورحرام حلال مواكس واسط كهزديك مولوی اساعیل کے فاتحہ اور درود اور عرس اور یوم اور سال اور شننا اموات کا (مردول کاسنا) اور

سوسة بقيد مروز جمعه و زيامت قبر والدين دامرد شده .... پس هر عبادت که از مسلمان ادا شود و ثواب آن بروح کسی از گذشتگان برساند و طریق سانیدن آن دعائے خیر بجناب الهيست الخ ..... پس دم خوبي اين امر از اموم مرسومه فأتحه و اعراس و نذم و نیاز اموات شك و شبه نیست."

(صراط متقم فارى صغىه ٥ مطبوعه المكتبة التلفية مكل رودُلا مور)

اور بي صفحه ٢١١ كن صراط متنقيم "مين لكهاس:

"عباس ته هكذا نه پنداس ند كه نفع سسانيدن بأموات باطعام و فأتحة خواني خوب نيست چه اين معنى نهتر و اضلل-" يهال تك كها:

"موقوف برطعام نگزام داگر میسر باشد بهترست والا صرف ثواب سوس هٔ فاتحه و اخلاص بهترین ثوابها ست" اور پیچ صفحہ ۲۷ کے ریکھا ہے:

"اول طألب مها بأيدكه بأوضو دو زانو بطوم نما بنشيند و فأتحه بنام اكابر اين طريقه - يعنى "حضرت خواجه معين الدين چشتی سنجری و حضرت خواجهٔ قطب الدین بختیار کاکی وغيرهما خواند-" انتهى

اور بي "ما ة المسائل" تصنيف حاجي محراسحاق كي يكها ب كه "فأتحه مرسومه

(مَّاة مسائل اردور جمد بهام الداد السائل صفح ٨٥، مطبوع الرحيم اكيدي اعداد ماعظم مُكرليات آبادكراجي) اور چ ''تفسیر عزیزی' ناناصاحب مولوی اسحاق کے بیہے:

"و اثار اين عالم از صدقات و فاتحه و تلاوت قرآن چون دمان بقعه كه مدفن اوست واقع شود بسهولت نافع ميشود\_"

بختیار کا کی' قادس سر هٔ وغیره بغورمطالعه کریں جب معلوم ہوگا که کس قدراس فرقه محدیثہ نے کس کس طرح کے شگوفے اِن کتابوں میں کھلائے ہیں اور کیا کیا کارستانیاں اپن اُس میں خرچ کی ہیں اور دعویٰ اتباعِ سنت اس قوم کا بھی بوجہ وجیہ منکشف ہوجائے۔ (ان کے امام) لکھتے ہیں ہاتھ باندھنا شرک،مورچھل شرک،شامیانہ شرک، کشف دغابازی،اسخارہ حرام، نيچو تە (لىعنى شادى ميں طلب كرنا) اور مائيان (لىعنى شادى كى ايك رسم جس ميں دولها دلہن کوشادی سے کچھ دن پہلے زرد کیڑے پہنا کر گھر میں بٹھا دیتے ہیں ) حلال، ایصال ثواب اورعرس ایک کتاب میں حلال، دوسری کتاب میں حرام۔ اور تصور یہنخ کا پیج''قول جمیل''کے جائز اور طواف قبر چ کتاب'' اغتباہ'' کے روا ( درست ) اور''ماً ۃ المسائل''میں حرام - (ما ة مسائل ترجمه بنام الداد السائل صفحه ٤ عمطوعه الرحيم اكيدى اعدا ٤ عظم تكرليات آباد ، كراجي) اور "صراطِ متقم" ك صفح تيكوي مين اس مج يرب:

"چوں امواج جذب و كشف سحماني نفس كاملة ابي طالب ما اوم قعر لجج بحام احديث فرو ميكشد زمزمة انا الحق و لَيْسَ فِي جُبَّتِي سِوَ الله ازان سر ميرنذ" اور بعددو جارسطر کے پیاکھتے ہیں:

"زينهام برين معامله تعجب ننمائي"

ال مقولے سے معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ مصنف ''صراطِ متنقیم'' نے شاید کہ بیہ مسئلة مذكور عالم رويا ميں يعنی خواب ميں آنخضرت تاليون سے يا اصحاب سے يا تابعين سے بگوش ہوش سُنا ہوگا ور نہ معاملہ نہ صحاح ہِتَّہ میں نہ غیر صحاح میں ہے اور اس کتاب میں 🕏 صفح ١٣٦ كي عبارت م:

> "اگر كسى اتباع پيغمبر علي منظوم داشته دم شب برأت دم مقبرة مجمع صلحاً نمودة ادعية وافرة كند او ما بمخالفت پیغمبر علی ملام کردن نمیرسد" اور یهال تک کها"جماعت نفل مکروه نیست و اگر تداعی بأشد مکروه است و خواندن

"يوم عرس پيغمبر علي ك خليفه اول صد شتر بروح پرفتوح عَلَيْ مديه داد و پنج قرص نان ابوهريره فأتحه كرده" انتهى-

(٣) اور "شرح عقائد": وَفِي دُعَاءِ الْآخْيَاءِ لِلْآمُوَاتِ و صدقتهم اي صدقة الاحياء عنهم اى عن الاموات نفع لهم اى للاموات.

(۴) اور کتاب ''غینی شرح ہدائی': اور كماب مينى شرح بداية: وَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى هٰذَآ أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ يَجْتَمِعُوْنَ كُلَّ عَصْرٍ وَّ زَمَان وَّ يَقْرَؤُنَ الْقُرْانَ وَ يُهْدُوْنَ ثَوَابَهُ لِمَوْتَاهُمْ وَلَا يُنْكِحُرُ

ذٰلِكُ مُنْكِرٌ فَكَانَ إِجْمَاعًا عِنْدَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

(نواب قطب الدين دہلوي کا اپنے استادشاہ اسخق دہلوی سے تکراؤ)

اور 'اربعین' میں مولوی محمد اسطق نے میائے مجموعی کو یعنی جمع ہونے قر ااور مُفاظ کو مكروه لكها ہے۔ (مسائل اربعين ترجمه بنام خصائل مسلمين صفحة ١٢٢، مطبوعه مكتبه دارالعلوم تعليم القرآن مدينه ماركيث راجہ بازار راولپنڈی) اور قطبِ وہابیہ نے باوجودوادعائے خلافت مصنف'' مائۃ المسائل'' کے ج صفحہ ۱۸ ''تحفۃ الزوجین' مطبوعہ مطبع عبدالرحمانِ میں خلاف اوراُسنادا پنے کے برعکس لکھا ے اور قائل جواز فاتحہ اور درود کا ہے اور بیعبارت لکھی ہے" فاتحہ درود الی جا پڑھنی جا ہے كه ياك مونجاستِ ظاہرى اور باطنى سے "أنتهى -

(تحفة الزوجين صفحه ٩٧م مطبوعه مطبع منشي نول كشور لكصنو ١٢٨٥ ، جرى بمطابق ١٨٧٢ عيسوي) سبحان الله فاتحاوردروداوراجاع كرناقبر يرنزديك مولوى اساعيل كحائز ب ادرزدیک یک مهاجر کے غیر جائز اور نزدیک نائب اور خلیفه مهاجر کے جائز خدا جانے اس فریق نے کیاز رگری باہم قرار دی ہے بجیب یہ ہے بدعت آپ نکالیں اور بدنام سنیوں کو کریں۔

> (قبر برقر آن خواتی کاملاعلی قاری سے ثبوت) اور ملاعلی قاری "شرح مشکلوة" میں فرماتے ہیں:

اورمولوی ولی الله والد ما جدمیاں شاہ عبدالعزیز اور جدامجدمولوی اسمعیل کے 🕏 عرسوں مشائخ کے بول فرماتے ہیں:

"حفظ اعراس مشائخ و مواظبت زیارت قبوس ایشان والزام فأتحه و صدقه دادن" الخ

جناب بانی دین درآفاق مولوی محداسحاق چ " انه المسائل" کے ردشهید مزعوم کا اس طرح فرماتے ہیں:

"مقرم كردن يوم عرس ثبوت آن از حضرت المالي و خلفائه ساشدین و ائمه اس بعه نرسیده-"

اب ہم لوگ سنی پیروعلائے سلف (علائے سلف کی پیروی کرنے والے ان) کے ایسے کلاموں متناقض (متضا دتح سروں) سے کمال حیران اور متحیر ہیں اور کمال تفکر میں مبتلا ہیں کہ آیا شہید کو جھوٹا جانیں یا تکذیب مہاجر کی کریں یا ابطال مولوی شاہ عبدالعزیز اور مولوی ولی الله کا کریں آخر کار ہدایتِ اللی رہنما ہوئی اس بات پر کہ تکذیب مولوی ولی اللہ کی مُحال ہے کہ وہ اہلِ سنت سے ہیں اور متبع علما اور فضلا اور اولیائے سلف کے ہیں اور میال صاحب نے دونفیرعزین میں زبان سے اور کتاب سے اور مولوی ولی الله صاحب نے 🕏 ''اغتباہ''اور''انفاس العارفین'' کےان دوصاحبوں وہا ہیدمذہب کوعاق کیااوررد کیا ہے۔

### (فاتحاور عرس كاجواز كتب فقه سے)

اب جواز فاتحه اور درود اورغرس اور دعا كاكلام فقها سے سنو اور دریافت كرو (۱) کہ چ'''خزانۃ الروایات'' کے کہ شہورتر کتابوں میں ہے اور ہر چھوٹے بڑے کو بم ﷺ سکتی ہے عبارت اُس کی بیہ:

اماچون مسلمی بگوم ستان بگذم د اهل گوم ستان منتظر ميباشند بخواندن فأتحه و درود الخ-

(٢) اور الي " خلاصة الفقه " كے ہے كه

(سیداحد بریلوی کااللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونا: نعوذ باللہ) اور''صراطِ متعقیم'' میں عجائب اورغرائب أس قد راکھا ہے کہ بیان اُس کا تحریق کم ے باہر ہے اور اس ہذیانات کے لکھنے کودل راغب نہیں ہوتا ہے مگر لا چار واسطے ناظرین رمالهٔ ہذا کے ایک لطیفہ 'صراطِ متعقم'' کا اس رسالے میں درج ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مولوی العیل شهید فرضی 'صراط متقیم' میں یون' فرماتے' میں کہ

309

مروزے حضرت حق جل و علا دست ماست ایشاں مرا (بعنی دست ساست سید احمد صاحب) سا بدست قدرت خاص خود گرفته و چیزے سا از اموس قدسیه که بس سرفیع و بدیع بود پیش مرفئے حضرت ایشاں کردہ فرمود که ترا ایں چنیں داده امر و چیز هائے دیگر خواهم داد تاینکه شخصے بجناب حضرت استدعائ بيعت نمود حضرت دمهان ايأم على العموم اخذ بيعت نميكردند بناءً عليه ملتمس آن شخص ماهم قبول نفرمودند آن شخص بیش از بیش الحاح کرده که حضرت ایشاں بآل شخص فرمودند که یك دو مروز توقف باید كرد بعد ازان هر چه مناسب وقت خواهد شد همأن بعمل خواهد آمد بأز حضرت ايشأن با بر استفساس استيذان بجناب حضرت حق متوجه شدند و عرض نمودند كه بندة از بندگان تو استدعاً میکند که بیعت بمن نماید و تو دست مرا گرفتهٔ و هر که درین عالم دست کسی را میگیرد پاس دستگیری همیشه میکند و اوصاف ترا باخلاق مخلوقات هیچ نسیتے نیست پس دراں چه منظور ست ازال طرف حکم شد که مر که بر دست تو بیعت خواهد کر دگوں گولکو

وَ كَذَا فِي شَرْحِ الصُّدُوْرِ ٱخْرَجَ الْخَلَّالُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ كَانَ الْأَنْصَارُ إِذًا مَاتَ لَهُمْ الْمَيِّتُ اِخْتَلَفُوْا اِلَى قَبْرِهِ وَ يَقُرَوُ نَ الْقُوْ انَ.

ترجمهاس حدیث کابیہے کہ 'نیج کتاب شرح الصدور کے خلاً ل نے سفیان ہے یوں روایت کی ہے کہ جب کوئی مرجاتا تھا قوم انصار کا تو وہ او پرمیت اپنی کے آمدور فت کرتے تھے اور قر آن خوانی کرتے۔''

ال حدیث سے حکم ہیا ت مجموعی اور ختم قرآن کا اظهر من اشتس ہے۔

## (علماء کا جماع ہے کہ دعاسے میت کوفائدہ ہوتاہے)

اور چان اذ کار 'کے امام و وی نے کہاہے: ٱجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ اللُّعَآءَ لِلْاَمْوَاتِ يَنْفَعُهُمْ.

اور 'جي مشکو ڌ'' کے ہے:

إِتَّبَعُوا السَّوَادَ الْاعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ قَالَ الله تعالى: وَاسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ و قال الله تعالى: ٱلَّذِيْنَ جَآوُّ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُونَ رَبُّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخُوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ

اب صاف صاف ظاہر ہوا کہ جمیع و ہابیان مخالف قرآن وحدیث اور اجماع کے ہیں۔ پس اس صورت میں اہلِ سنت کواس قوم سے اجتناب لازم بلکہ الزم ہے اور احراز اِن نان طلبان ہے مسلمانوں پرفرض ہے کس واسطے کہ بیفرقہ وہابیہ حلال کوحرام اور حرام کو حلال قرار دیتے ہیں اور خلاف اجماع کے کرتے ہیں اب امید خدا نے تعالی ہے قوی ہے کہ بعد دریافت اور تحقیق کرنے اس مسلے کے کوئی اہلِ اسلام پیروعلائے سلف کا اوپر قول ان نامرادوں کے اور اوپر کلام ان بداعتقادوں کے اعتماد نہ کرے گا۔ ذٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ.

س واسطے کہ آنخضرت کالیکی کوتمام عمر میں نسبت ہم کلا می کی خداسے بیج شب معراج کے ميسرة كي اور بي رُويت أيخضرت كَالْيَهِمُ كاختلاف صحابه كام بخلاف ميرصاحب پيرشهيد فرضی فدکور کے بشہادت شہید کے بید معاملات صدیا در پیش آئے۔ زے نصیب مولوی المعیل کے کہ بیرابیاملا کہ چند درجہ نبی پرفوق رکھتا ہے۔

فَلَا تُنْكِرُوا وَلَا تَنْسَوا يَا أَهْلَ الْبَاطِلِ هٰذَا الفَضْلَ مِنَ الشَّهِيْدِ.

اورمير صاحب كوعلاوه خاندان مجدد بياورغوثيه اورنقشبند بياور چشتيه كے خاندانِ محریہ بھی عطا ہوالہذا خلفا میر صاحب کے وقت بیعت کے فرماتے ہیں کہ'' ہم نے تجھ کو م ید کیا خاندانِ محمد به مجدد به اورغوثیه وغیرہ کے۔"اتنے کمالات مجتمع ہونا یہ بھی اونیٰ خاصہ كمالات نبوت سے ہے۔

# (مولوی اساعیل دہلوی کا ہے پیرے متعلق بدترین غلو)

اور پھی''صراطِ متقیم''میں ہے:

"عنايت محماني و تربيت يزداني بلاواسطة احدے متكفل حال ایشاں شد" انتھے۔

(صراطِ متققم فارى صفحة ٢١مطبوعه المكتبة السلفية يشمحل رودُلا مور) (ترجمه: "عنایاتِ رحمانی اور تربیت ربانی بلاواسطه آپ کے حال کو متکفل ( کفایت کرنے والی) ہوئی۔")

(صراط متنقيم مترجم صفحه ۲۲۱ مطبوعه اداره نشريات اسلام اردوبازار کراچی) اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نام اس خاندان کا خدا سیہ ہوو ہے۔ نہ محمرييه كس واسطے كه بيرخاندان بلاوابطهٔ غير كے مير صاحب كوعطا ہوا نه بتوسط پيغيمرنگانينظم کے پس اس صورت میں علطی مصنف کی معلوم ہوتی ہے۔ ورنہ نام خدائیدر کھتے نہ محمد ہیہ۔ قوله أمَّا الْأَفَاتُ الَّتِي تَعْتَرِي الْوُعَّاظَ فِي زَمَانِنَا لكها بأشند هر يك مه كفأيت خواهم كرد القصه امثأل اين وقائع و اشباه اين معاملات صدها دمرپيش آمد" انتهى

(صراط متقم فارى صفى ١٦٣، و١٦٥، مطبوعه المكتبة السلفية يشمل رودُ، لا بور)

(ترجمه: "ایک دن حفرت حق جل و علیٰ نے آپ کا داہنا ہاتھ خاص اپنے دست قدرت میں بکڑلیا اور کوئی چیز امور قدسیہ سے جو کہ نہایت رقع اور بدلیے تھی آپ کے سامنے کر کے فرمایا کہ ہم نے مجھے ایسی چیز عنایت کی ہے اور اور چیزیں بھی عطا کریں گے تا آئکہ ایک شخص نے آپ کے یاس حاضر ہوکر بیعت کی درخواست کی اور چونکہ آپ ان ایام میں علی العموم بیعت نہیں لیا کرتے تھے اس لیے اس شخص کی درخواست كوقبول نهفر ماياجب الشخص نے نہايت الحاح اور اصراركيا تو آپ نے اس سے فر مایا کہ ایک دوروز تو قف کرنا جا ہے بعدازاں جو کچھ مناسب وقت ہوگا، اس برعمل کیا جائے گا پھر آپ اجازت اور استفسار کے لیے جناب حق میں متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ بندگان درگاہ سے ایک بندہ اس امرکی درخواست کرتا ہے کہ مجھ سے بیعت كرے اورآب نے ميرا ہاتھ بكڑا ہوا ہے اوراس جہان ميں جوكوئي كسى کا ہاتھ پکڑتا ہے ہمیشہ دشکیری کی باس کرتا ہے اور حضرت حق کے اوصاف کواخلاق مخلوقات کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ۔ پس اس معاملہ میں کیا منظور ہے اس طرف سے حکم ہوا کہ جو شخص تیرے ہاتھ پربیعت کرے گا اگرچہ وہ تکھوکھا ہی کیوں نہ ہوہم ہرایک کو کفایت کریں گے القصهاس فتم كے وقائع اورانيے معاملات سينكروں پيش آئے۔''

(صراط متقم مترجم صفحه ۲۲۲،۲۲۱ مطبوعه اداره نشریات اسلام اردوبازار، لا بور) بيعبارت فارى "صراطِ متعقم" كى ہم نے تقل كى ہے واسطے ايك نكتهُ لطيف كم وہ بینکتہ ہے کہ مولوی اسمعیل نے اپنے پیر کونضیات اور ترجی او پر آمخضرت مالی اللہ اللہ کے دی ہے

# (هزت شاه عبدالعزيز و بلوى كابرسال محرم مين ذكر شهاوت حضرت

فىين خالفيُّهٔ كى مجلس منعقد كرنا)

اور دوسری دلیل بیہ کے کرفرض کیا ہم نے کہ بیان شہادت میں آفت وحرمت مادی ہود کے تو مولا نا شاہ عبدالعزیز نے تھم صاحب ''قول جمیل''کا صاف رد کیا ہے کس اسطے کہ کو میں بیان شہادت کا فرمایا کرتے تھے چنا نچے عبارت خطمولا ناسے کہ بنام علی محمد خان صاحب رئیس مراد آباد کے کھا تھا اُس سے صاف بیان شہادت کا کہلا ہوا ہے عبارته مکذا اور ''تہام سال دو مجلس در خانهٔ فقیر منعقد میشود مجلس ذکر شہادت''الخ

(رجمہ: "سال میں دومجلسیں فقیر کے مکان میں منعقد ہوا کرتی ہیں مجلس ذکر وفات شریف اورمجلس شہادت حسین")

( فآوي عزيزي اردومتر جم صفحه ١٩٩م طبوعه الحج ايم سعيد كميني ادب منزل پاكستان چوك كراچي )

(دابیوں کوچا ہے کہ شاہ ولی اللہ کے حکم کے موافق قبروں کا طواف بھی کیا کریں)

اورتیسری وجہ یہ ہے کہ مولوی ولی الله صاحب طواف قبر کا جائز فرماتے ہیں۔اب چاہے کہ تمام وہائی ہرروز طواف قبور پدرو مادرا پنے کا کیا کریں کہ تھم اُن کے جمہد کا ہے اور بین مثل شب روان (^) کے خفیہ طواف قبور کاعمل میں لاتے ہیں کس واسطے کہ می فرمان اُن کے پیر کے پیر کا ہے اور مولوی ولی الله صاحب نے "انتاہ" کے بیچ کشف احوالِ قبور کے یوں فرماتے ہیں:

عبارته هكذا "چون بهقبره دم آيد دو گانه بروح آن بزرگوام ادا كند اگر سورهٔ فتح ياد باشد دم اول مركعت بخواند و دم دوم اخلاص و الا نه دم هر دو مركعت پنج پنج بأم اخلاص بخواند بعده قبله ما پشت داده بنشيند و يكبأم

"شبرو" چورکو کہتے ہیں جوراتوں کو چوری کرتے ہیں الامنہ

## (وہابیوں کی ایک اورتحریف)

کہتا ہوں میں محیبانِ نہ کورنے وہ طُر فہ تح یف اس عبارت میں کی ہے کہ رو گئے بدن پر کھڑے ہوتے ہیں اور روافض الی تح یف سے حذر کرتے (پناہ ما نگتے) ہیں کی واسطے کہ عبارت قول جمیل کی بعد انہ مذموم انہا محمودہ کے بیہ ہے۔ فالقصص ان یذکر الحکایة النادر و بیالغ فی فضائل الاعمال وغیر هما بما لیس بحق فلاصم معنی اس عبارت کے یہ ہیں کہ' جوقے نہ مومہ اور مقبوحہ ہوں اور وہ قصے کہ اصلاً ہے نہ ہوں' یہ حضرات منکرین اس عبارت' قول الجمیل' کوشل شیر مادر کے غیف کرکے نہ ہوں' یہ حضرات منکرین اس عبارت' قول الجمیل' کوشل شیر مادر کے غیف کرکے فی گئے اور ہفتم بھی کر گئے اور عبارت اما الآفات کی بعد دو تین ورق کے آتی ہے اُس عبارت کو واسطے ثبوت دعویٰ اپنے کے بے کل چیکا یا اگر جی طحوظ ہوتا تو یہ اشارہ کرتے ۔ اِلٰی کم اور تحقیقت نہ مومات کی معلوم ہو و کے کس واسطے کہ لفظ اُمّا کا واسطے تفصیل ما آخم کہ کہ کے ہے اور غرض تح یف سے ان محبول بور کے بی واسطے کہ لفظ اُمّا کا واسطے تفصیل ما آخم کہ کہ ہوئے اور تفرق تہ ملمانوں میں پڑے۔

312

قوله فمنها عدم تميزهم بين الموضوعات وغيرها بل غالب كلامهم الموضوعات المحرفات و ذكرهم الصلوات والدعوات التي عدها المحدثون من الموضوعات و منها قصصهم كربلا والوفات.

کہتا ہوں میں ذکر کرنا قول صاحب جمیل اور اکماً لآفات کا الخ بچی حق مکروں کے ہم قاتل اور زہر ہلا ہل ہے۔ بہت وجوں سے اول: یہ کہ ہوت حرمتِ شہادت کا کچھاس عبارت سے علاقہ نہیں رکھتا ہے کس واسطے کہ مولوی شاہ عبد العزیز اور مولوی رشید الدین خان مرحوم اور مرزاحس علی اور مولوی کاظم وغیرہ امتیاز موضوعات کی زیادہ از حدر کھتے تھے بلکہ باب موضوعات میں ان علما کوادراک کامل حاصل تھے چنا نچے منکرین بھی اس بات پر قائل ہیں۔

ميلا رصطفى مَنْ الْمُعْلِيْنَ مَالِيْنِ المُضِلِيْنِ مَالِيْنِ المُضِلِيْنِ مَالِيْنِ مَالِيْنِ المُضِلِيْنِ مَالِيْنِ مَالِينِ المُضِلِيْنِ المُضِلِيْنِ المُضِلِيْنِ المُضِلِيْنِ المُضِلِيْنِ المُضِلِيْنِ اللهِ مَالِينِ اللهُ مَالِينِ اللهِ مَالِينِ اللهُ مَالِينِ اللهِ مَالْمِينِ مَالِينِ اللهِ مَالِينِينِ اللهِ مَالِينِ اللهِ مَالِينِ اللهِ مَالِينِ اللهِ مَالِينِينِ المُعْلِينِ اللهِ مَالِينِينِ المُعْلِينِ المُعْلَّى مَالِينِ مَالِينِينِ المُعْلِينِينِ المُعْلِينِ المُعْلَّى مَالِينِينِ المُعْلِينِ مَالِينِينِ المُعْلِينِينِ المُعْلِينِينِ المُعْلِينِينِ المُعْلِينِينِ المُعْلِينِينِ المُعْلِينِينِ المُعْلِينِينِ المُعْلِينِينِ مَالِينِينِينِ المُعْلِينِينِينِ المُعْلِينِينِ المُعْلِينِينِ المُعْلِينِينِينِينِي امرِ سنت کوخرافات جانے بےشک وہ جماعتِ پُرحماقت، نافر جام اور ناسرانجام ہے۔ (حضرت امام حسین کی شہادت پررونے کا احادیث سے ثبوت) اب دلائل رونے کے اوپرشہادت حسین رالٹنؤے مندرجہ رسالہ ہزاہوتے ہیں:

#### اول حديث:

اخرج البيهقي عن على بن مُسهرِ قال حدثني جَدَّتي قَالَتُ كُنْتُ ايام قُتُلِ الحسين جارية شابّة فكانت السماء ايامًا تبكي.

(ترجمه) "روایت کی بیمق نے علی بن مُسبر سے، کہاا بن مسبر نے حدیث کی مجھ کومیری دادی نے کہاتھی میں وقت شہادت حسین کے جوان لڑ کی۔ پھرآ سان چندروز اُن پررویا تھا۔''

#### مديث دوم:

اخرج ابونعيم في دلائل عن ام سلمة قالت الجِنَّ تَبْكي على الحسين و تنوح عَليْهِ.

دوسری حدیث کا ترجمہ:"روایت ہے حضرت امسلمہ بی بی سرور کا سُنات مَلَّاتِيْقِالِمُ ہے کہاروئے جن حضرت حسین ڈالٹھڈ پر۔''

### (حضرت ابراہیم کی وفات پرحضور مُثَاثِیَّاتِیْمُ کا آنسو بہانا) اور حديث دمشكوة "كي:

عن انسِ قال دخلنا عليه بعد ذلك و ابراهيم يجُودُ بنفسه فجعَلْتُ علينا رسولِ الله عَلَيْكُ تَذُرفان فال عبدالرحمٰن بن عوف و اَنتُ يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنَّها رحمة ثم

آية الكرسي و بعضے سوس عا كه دس وقت زياس ميخواند چنانچه سورهٔ مُلك و غير ذلك بعده قل گويد پس از فاتحه یازده باس سوسهٔ اخلاص به خواند و ختم کند و تکبیر به خواند و آغاز از ماست بكند بعده هفت كرت طواف كند و دمان تكبير بخواند و آغاز از ماست بعدة طرف يايان مخسامه نهد و بیاید مروے میت بنشیند و بگوید یا مرب بست و یکبار بعده اول طرف آسمان بگوید یا مروح دم دل ضرب كند يا مروح الروح مأدام كه انشراح يا بداين ذكر بكند انشاء الله تعالى كشف قبور و كشف امرواح حاصل آيد-"

(اختاه في سلاسل اولياء فارى اردوصفحة ١١١مم المطبوعه اداره ضياء السنة جامع مجدشاه سلطان كالوني ريلو رود ملتان) اورمولوی ولی الله صاحب بیجهی فر ماتے ہیں که " ظهور وجو دبنی کا بعد سیدالمرسکین کے ہیں ہے۔'' کیس اب فرقد محد شہ وہا ہید پر لازم اور فرض ہے کہ اتباع اور اقتد ااپنے پیر کی كرين اورطواف قبر كااور فاتحه كرنا اور درو داور حفظ عرسون مشائخ كا درست جانين اورخلق كو گمراہ نہ کریں اور اقر اراس کا بھی کریں کہ کوئی نبی بعد حضرت کے نہیں ہے اور بموجب قول صاحب "صراطِ متنقيم" كو ابتغوا الوسيلة الى الموشداول بيمريدان اتباع دادا ير مک کریں بعد اختیار اور قبول کرنے ان جمیع مسائل کے انکار اور حرمت شہادت حضرت حسین کا فرمادین تا کمتل مشهور "خود سا ضیعت و دیگرے سا نصیعت" کن ہوں اورالٹی گنگا نہ بہائیں۔

قوله: موجب "آفات پر آفاِت از ارتکاب اموم مُنهی عنها ماند نوحه و شیون و مأتم و شوس و گریه ـ. "

اهول: كہتا ہول ميں كه في اس عبارت كے تحريف درتح يف فرقة محد شے واقع مول ہے کہ کس واسطے کہ ہم سنیوں کا بیطر یقتہیں ہے چنانچہ تصریح اورتشریح اس کی مذکور بالا ہو چک ہے ہاں رگریہ باعث رقیق القلمی کا ہے البتہ اہل سنن سے ظہور میں آتا ہے بہ سب

هَادِي المُضِلِيْن

نابت ہوا۔اب یقین خدا ہے ہے کہ ن بعد کوئی مسلمانوں سے بیکلمہ نہ کہے گا کہ شہید ہونا حفرت حسین ڈاٹٹو کا موجب گریداورغم کانہیں ہے اور جوکوئی باوجوداس سند کے پھر بے حیائی ہے یہ کیے کہ آل حسین واٹنٹ کا موجب خوشی کا ہے نہ باعث عم کا،تو اس صورت میں قائلِ خوشی کومصداق مصرع ہذا کا جانیں۔

> ه مخالف نبي كاب وتمن خدا كا فتوله: "ازين سبب بيان اين قصه بأوجود فرطِ محبت بأهل بيت ثبوت دس قرون ثلاثه نبود" الخ

اقتول: کہتا ہوں میں بیقول منکرین شہادت کا بہت بوچ اور واہی ہے کس واسطے کہ اگر مراد إن مكرين كى اس عبارت سے بيہ ہے كہ بيان حال شہادت كا قرون ثلاثه ميں مطلق نه ھاتو یکفن پُر غلط ہے اس دلیل سے کہ جو بیان شہادت کا قرون ثلاث میں نہیں تھا تو یہ بیان شهادت كالهم تك كيونكر يهنيا اورصاحب "مواهب" اورييخ عبدالحق اورمولا ناشاه عبدالعزيز وغیرہ نے کہاں ہے اپنی کتابوں میں لکھا؟ اور اگر اس عبارت سے سیمعنی مذکورہ بالا مراد نہیں ہے بلکہ بیمراد ہے کہ سی نے خاص روز عاشورہ کو بیان نہیں کیا جواب اس کا بیہ کے کہ بیامر اجتهادی تمہار مسترم حرمت بیان شہادت کانہیں ہوتا ہے والداس دلیل سے لازم آئے ومت تعین مذہب ائمہ اربعہ اور حرمت دہ دردہ حوض کی اور لازم آئے حرمت " فاندانِ مُديداور مجددية كى ـ اورحرام مونا نماز كاعقب امام نوكر كے اور لازم آئے حرمت بناے مجدسه بُرجهاوردو میناراورمُصلاً ئے سنگ مرمری کی اور لازم آئے حرمت "بداین اورحرمت تعنیف کتب احادیث کی۔ اور لازم آئے حرمت بنائے مکٹر اور حرمت اسم خداکی کہ لفظ فاری کا ہے بلکہ حرام کہنااس کلمے کاشہادت حرام ہے'' قول غزالی''اور''صراطِ متقیم'' سے کیا چھی حرمت تعین کی اپنی عقل ناقص سے نکالی کددین کو برباد کیا۔

> فتوله: نقلا قال الشيخ شهاب الدين ابن حجر التميمي المكى في الصواعق المحرقة اعلم أنَّ أُصِيبُ به الحسينُ رضى الله عنه في عاشورا انما هو هو الشهادة الدالة عن

اتبعها فقال ان العَيْنَ تَدْمَعُ والقلبُ يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا و انا بفراقك يا ابراهيم محزونون ثم قال انه مهما كان من العين و من القلب فمن الله عزوجل و من الرحمة وما كان من اليد و من اللسان فمن الشيطان.

ترجمه حدیث تیسری کا: ''مشکوة میں روایت ہے انس سے، کہا داخل ہوئے ہم یاس رسول ٹالٹیٹا کے، بعداس کے اور ابراہیم جان کندن میں تھے پھر روئيں دونوں آئنھيں رسول مُاليَّقِيمُ كى بشدت، پھر يو چھا عبدالرحمٰن بن عوف نے آپ روتے ہیں اے رسول الله فرمایا اے ابن عوف رونا رحمت ہے پھراورروئے پھر فر مایا تحقیق آئکھیں روتی ہیں اور دل بے قرار ہوتا ہے لیکن نہ کہیں گے ہم جس سے حق تعالی راضی نہ ہواور ہم اے ابراہیم تیری جدائی سے البتہ ممکین ہوئے پھر فرمایا رونا آتھوں سے اورغم کرنا دل سے بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ عم کہ ہاتھاورزبان سے ہووہ جانب شیطان سے ہے۔"

(این والده کی قبر کی زیارت کے موقع پر حضور علیہ ایکا کا آنسو بہانا) و عن ابى هريرة قال زار النبى عُلَيْكُ قبر أُمِّه فبكى و ابكى من حوله.

ترجمه حديث چوكلى كا: "روايت بابى مريره سے كها زيارت كى پيغمر خدانے ا بنی دالدہ کی قبر کی ۔ پھرآ پھی روئے اور بہتوں کورُ لایا۔" اب حق تعالیٰ ہے امیدقوی ہے کمن بعد کوئی شخص نبیت حرمت کی او پر رونے حضرت حسین ڈاٹنیو کے نہ کرے گاکس واسطے کہ رونا احادیث سے ثابت ہو چکا۔مخالف اجادیث کابرابر فرعون کے ہے۔ بلکہ زیادہ اُس سے اور داخل زمرہ اہل سَتِ پیغیرمُ الْاَلْمِيْرُ ا ہوگا۔ پس جس صورت میں گریداور مُزن پیمبر کا ایرام سلمہ وغیرہ کا بلاشبہ حدیث 🖚 سیور میں میں اور دروداور تعین یوم وغیرہ کوحرام کہتے ہیں غرض اُن کی اُس کہنے سے بیہ ہے کہ جمیع اہلِ سلف اور خلف خواہ غوث،خواہ قطب،خواہ علما ان سب کو بدعتی جانیں اور نام اولیا سے مثل جمارےنام کے بیزار ہیں۔

(وہابی دعویٰ اتباع سنت کا کرتے ہیں لیکن صاحبِ سنت کے ذکر میلا د کے منکر ہیں )

خاصدال فرقه محدثه كابيه كدور يرده سنت ذكر رياضت اورعبادت اولياس اُس قدر تفركرتے ہيں كة تحريب باہر ہے اوليا تو كجا خاص ذكر پينمبر تاليكي كو كروہ جانتے ہيں پر دعوی اتباع سنت کا کرتے ہیں کوئی اہلِ فہم وقت إدعائے سنت کے اس گروہ محدثہ سے نہیں کہتا کہ دعویٰ اتباع سنت کا کرتے ہواور ذکر صاحب سنت کو مکروہ کہتے جاتے ہواور شفاعت ہے منکر ہواور ایصال تواب کو بدعت فرماتے ہو، کھانا فاتحہ کا نیگل جاتے ہو جہیں شرم نبیں آتی۔ سبحان اللَّه قول کچھ بعل کچھ، غرض که کل وہابی مثل گندم نما اور جوفروش کے ہیں خداکسی مسلمان کوان کے دام میں نہ پھنسائے بڑے مگارغد ار ہیں۔رسالہ و تحفۃ الطالحين "مين نام "غزالي" أور "صواعق" أور "فيخ عبدالحق" كابدنام كرتے بيں \_آخرت انی گندی کرتے ہیں کس واسطے کہ وہ توسب کے سب اپنی اپنی کتابوں مین بیان شہادت اورمولود اوراذ كار اور درود اورساعت اموات اورفيض ارواح اور استعانت كالكصة بين سي كروه محد شبب بے حيائى اور فريب كے نام ان بزرگوں كا بچى رسالے اپنے كے ناحق داخل كرتے ہيں اور در باطن أن كے دہمن ہيں۔ كس واسطے كه نه سب رساله مندى إن ك فلاف علمائے اہل سلف کے ہیں اور کرامت اولیاء اللہ سے بدول منکر اور زبان سے مقر (اقراركت) يير قوله: "امام غزالي دس بعض تصانيف خود بيان شهادت قصه كربلا از منهيات شمرده"

افتول: کہتا ہوں میں بیسندلانی منکرین کی باب حرمت شہادت میں بہت بے جاہے بہ

مزید خطرة و رفعة درجته عند ربه والحاقه بدرجات اهل بیت الطاهرین فمن ذکر ذلك الیوم مصائبه لا ینبغی ان لا یشتغل الا بالاسترجاع.

(ترجمه) '' کہاصواعق محرقه میں جان تُو وہ مصائب که پنچیں حضرت حسین را اللہ کو عاشورہ کے دن وہ دلالت کرتی ہیں او پر مرتبے اور در ہے اُن کے کے زدیک اللہ تعالیٰ کے پھر جو کوئی اُن کا قصہ شہادت کا بیان کرے رونا پیٹینانہ کرے ہاں إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ وَاجِعُوْنَ پڑھے۔''

(امام ابن حجر کے قول سے محفل ذِ کرِشہادتِ حضرت حسین طالتہ منعقد

#### کرنے کا ثبوت)

افول: کہتا ہوں میں کہ کیا جماقت مثلرین کی ہے کہ دلیل حرمت شہادت کا وہ لائے جومفیداہل سنن کے ہے اور نہیں جانے کہ اس دلیل سے بیمثل اس پر راست آئے کہ جب گیرڑ کی شامت آئے طرف شہر کے بھاگے۔ کس واسطے کہ صاحب صواعق بہ آواز بلند ہے حق ان ہے ہوشاں کے فرما تا ہے کہ اگر کوئی اہلِ سنت ذکر شہادت روز عاشورہ کو بیان کرے البتہ ہے اُس روز اور اُس وقت کے ساتھ ذکر اِنّا لِلّٰہ وَ اِنّا اِلْہِهِ رَاجِعُونَ کے بیان کرے البتہ ہے اُس روز اور اُس وقت کے ساتھ ذکر اِنّا لِلّٰہ ہِ وَ اِنّا اِلْہِهِ رَاجِعُونَ کے مشغول ہوجسے کہ ہم اہل سنت بعد بیان شہادت اِنّا لِلّٰهِ بِرِ حتے ہیں اور ایصال تو ابشر نی وغیرہ مع کلمہ درود اور فاتحہ کرتے ہیں۔ نہ مثل وہابیوں اور خارجیوں کے خوشحالی اور شاد کی مخیرہ مع کلمہ درود اور فاتحہ کرتے ہیں۔ نہ مثل وہابیوں اور خارجیوں کے خوشحالی اور شاد کی مشکرین کے سبحان اللّٰہ بازار جاہلوں کا کس قدرگرم ہے العظمة لِلّٰہ اور ذکر اولیا اور تعریف علائے حق سے نہایت حسد کرتے ہیں اور ہجوا نہوں کی چھپواتے ہیں اور ایک جومولوں اور ایک ہجو معرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی بھیلیے کی اور ایک ہجو مولوں ازاں جملہ ایک ہجو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی بھیلیے کہ وہابی جو دو کر شہادت اور مولوں کی اور ایک ہجو مولوں کی اور ایک ہجو مولوں کی اور ایک ہو مولوں کی خانا جا ہے کہ وہابی جو ذکر شہادت اور مولوں کی خانا جا ہے کہ وہابی جو ذکر شہادت اور مولوں کی خانا جا ہے کہ وہابی جو ذکر شہادت اور مولوں کی خانا جا ہے کہ وہابی جو ذکر شہادت اور مولوں کی خان جا ہے کہ وہابی جو ذکر شہادت اور مولوں کی اور ایک ہو اور ایک ہو مولوں کی اور ایک ہو اور کی خان خان کی اور ایک ہو اور کی خوات کے اس کی اور ایک ہو دو کر شہادت اور مولوں کی اور ایک ہو اور کی خان کی اور ایک ہو دو کر شہادت اور مولوں کی خوات کی مولوں کی اور ایک ہو دو کر شہادت اور مولوں کی خوات کی اور ایک ہو دو کر شہادت اور مولوں کی مولوں کی مولوں کی اور ایک ہو دو کر شہادت اور کو مولوں کی مولوں کی اور ایک ہو دو کر شہاد کی کو مولوں کی کو مولوں کی کو مولوں کی مولوں کی مولوں کی کی مولوں کی مولوں کی مولوں کو مولوں کی مولوں کی کو مولوں کی کو مولوں کی مولوں

لتش کی طرح) ہے اور حال صبر اور تو کل کا باوجود قتل اولاد کے وہ ہے کہ مصداق وَكَنْدُلُو تَنْكُمْ موع اورايسے وقت مصدر خلاف كتاب الله اور مظهرترك سنت رسول الله ك نہوناکس قدرمقبول خدا اور رسول کے ہوتا ہے اور سے نافہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ بیان شہادت میں کیا قباحت ہے بلکہ عین ہدایت ہے کس واسطے کہ جمیع اقوال اور افعال حضرت حین کے عین سنت ہیں ایس ایسے اقوال اور افعال کا بیان کرنا خالی عبادت سے نہیں ہے اور جو کرامتیں کہ سرمبارک سے بعد شہادت کے ظہور میں آئی ہیں وہ روزِ عاشورہ کواس قدر بان ہوتی ہیں کہ دل خارجیان اور متعصبان بداعتقاد کاشق (پھٹا ہوا) ہوتا ہے اور وہ بیہ کرامتیں ہیں کہ کلام کرنا سرمبارک کا اور اسلام لا نا یہودیوں کا اور آنا ارواحوں کا واسطے زیارت سرمبارک کے اور بالفرض تحال بحکم مصرعہ ہذا کے

م برعکس نهند نام زنگی کافوس

يد مذكور شهادت امانت سهي مگراس صورت مين مُنكرين كوجايي كه پهرتفسير "سورة اعراف ' كومطالعه كرين كه حضرت موى عليه في توريت زمين يرتجيني اورريش (دارهي) ہارون نبی علیا کی صیحی اور علاوہ اس کے کفار عرب نے درعینِ نماز آنخضرت سے بادبی ک اور کفار نالا کفوں نے او پرسر ابو بکر رٹائٹنا کے تعینیں ماریں اور رکیش ( داڑھی ) نوچی اور کہا ابوبر نے اَتَفْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَتَقُولُ رَبِّي الله اور بإنى مانگنا آتخضرت اَلْيَظِيمُ كا اللّ طائف ہے اور نہ دینایانی کا اور حال توڑنا دندان شریف کا دن احد کے، اور خاک آلود ہونا جناب سرور فالنظام كا اور حلے صحاب كا، جيسے كہ نيج صحاح ستہ كے ہے وائے او پران نان طلبو ل ادر برقہموں اور دشمنانِ خدا کے کہ بیانِ شہادت کو اہانت قرار دیتے ہیں اور اہانت کے بدے میں وحمنی اہل بیت سے کرتے ہیں باوجوداس مراہی کے پھر دعویٰ اتباع سنت کا كرتے ہيں خدا بيائے مسلمانوں منافق صفت اور عالم صورت جہالت سيرت سے۔

> قوله: "سوال مجلس متعارف يعنى مجلس مولود كه دس شهرها مع شود جائز و مستحب یا بدعت و مکروه جواب انعقاد محفلی یعنی محفل مولود که درین شهر ها میشود

وجداول میہ ہے کہ بیعبارت غزالی کی بدون تصرف کے نہیں ہے مجیب خصرف تہمت غزالی پر کی ہے کس واسطے کہ حوالہ کسی کتاب کا نہ کیا تر کی افتران مفتریوں کی تمام ہوئی۔

وجەدوسرى يە كەفرض كيا ہم نے كەپدافترانہيں ہے كيكن غزالى نے پچاس مات کے کوئی سندامام اپنے کی یاغیرامام سے قل نہیں کی پس لائق اعتبار کے نہیں ہے۔

س- وجه تيسري ميه کن کيميا سعادت "مين غزالي فرماتے ہيں:

"مقام سوم دس سماع حرکت و مرقص و جامه دس بدن و زید بن حارثه رفي الله عنه تو برادس مولاے مائي و از شادي راقص کرد پس کسی کو میکوید که این حرام ست خطأ میکند"۔ پس اب مجیب کوچا ہیے تحکم غزالی کے مجلس ساع میں حاضر ہوئے اور رفض کرے اور وجد میں آئے اور بعضے مزامیر سنے کس واسطے کہ مجیب نے غزالی کومتند اپنا جان کراُس عبارت متصرفه كودليل قول اينے كى لايا\_

> وجہ چہارم وہ کہ مجیب عبارت غزائی کی چے سوال کے بیلایا ہے: . فَإِنَّهُ مُهَيَّجٌ إِلَى بَعْضِ الصَّحَابَة وَالطَّعْن فِيْهِمْ.

محض غلط ہے کس واسطے کہ بیقول درمیان آل حسین والنظا اور بعض صحابہ کے کھ علاقة نہیں رکھتا ہے کجافل حسین کجا بعض صحابہ خدانخواستہ کیا کوئی اصحاب سے ہمراہ تشکریزید كے تھا كه ذكر شهادت كاباعث بغضِ اصحاب كا موگا؟ كياكسى نے اچھا كہا ہے:

ه عالم نے نے ہیں سلمان نے نے ۵- یا نچویں میہ کہ علماے عالیشان اور ائمہ عالی مکان نے پیچ کتب اپنی کے ذکرشہادت اور ولادت کا بکمال زورشور کے کیا ہے تو اس صورت میں قولِ غزالی لائل ساعت اوراعتبار كيس ب- قوله: "اهانت اهل بيت باشد" اقول: كتا

مول میں بی خیال خام بدانجام ہے کس واسطے کدوقت شہادت کے الی جُرات حضرت سین ر النوائن کے اصحاب نے کی ہے کہ او پرصفی روز گار کے نقش کالحجو (پھر پ

بدعت و مکروه ست کدامی دلیل از دلائل شرعیه یعنی کتاب و سنت و اجماع و قياس ثبوت اين قائم نيست و هر امرے كه چنیں باشد آں بدعتِ سئیہ و نامشروع و ادنیٰ درجہ بدعت سيّنه و غير مشروع مكروه ست."

ا هنول: كهتا مول مين بيام مستحسن يعني بيان مولود نبي مسعود كَالْتُلِيمُ كَانْمَام محدثين اورسائر فقهامثل امام نووي شارح فيجمسكم وجلال الدين سيوطى اورصاحب سيرت شامي اور تلمِساً في اورعُسقَلَا في اور ماوردي اور ابوالخيرسخاوي اور علامه طغرل اور جلال الدين اورعلامه ظہیرالدین وغیر هم اور تمامی اہلِ حرمین سے ثابت ہے بدعت اور مکر وہ کہنا عین حماقت اورعین عداوت ہےاورکوئی منکراس امر مستحسن کا حضرت کے وقت سے اس زمانے تک برم فا کہاتی اور وہابوں کے پیدائہیں ہوا۔ پس ان تمامی محدثین کومرتکب بدعت اور حرام کا کہنا، اور پھر صحاح ستہ کو بچے اور درست جاننا عاقبت اپنی خراب کرنی ہے خدا جائے خوف کہال گیا اور حيا كهال كن ندمنكرين كوخوف عذاب قبركا، ندور وبال محشر كا، سبحان الله افيون اور چرس اوراً لو حلال اوربيان تعريف رسول تَاليَّيْنِيَّ نامشروع اور بدعتِ سئيه اور مكروه-استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله و هوله: تاج الدين الفاكهاني في رسالة لا اعلم لهذا المولد اصلاً في كتاب ولا سنةٍ ولا ينقل عمله عن احدٍ من العلماء الائمة الدين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة احدثها البطالون لشهوة نفس اعتنى بها الاكالون.

(تاج الدين فاكهاني كے دلائل كا امام سيوطى كى طرف سے مدل رو)

افتول: کہتا ہوں میں کہ ثابت کرنا حرمت مولود کا قول فاکہانی سے بہت بے جا ہے اب جواب فاکہانی کاسنیں کہ کیا جواب فرمایا ہے قدوہ علماء المحد ثین حافظ اجل سی خطال الدين سيوطي نے (جس كوفل كيا ہے صاحب سيرت ِشامي نے) بي دسُبل الهدئ" كے:

قال لا اعلم فيقال عليه نفي العلم لا يلزم نفي الوجود و قد استخرج له الامام ابو الفضل ابن حجر اصلا من السنة و استخرجنا هنا اصلا ثانيا و قوله بل هو بدعة احدثها البطَّالون يقال عليه انما احدثه مَلِكٌ عادل عالم قوله ولا مندوبًا يقال عليه أن المندوب تارة يكون بالنص و تاة بالقياس هذا و ان لم يرو فيه نص ففيه القياس على الاصلين و قوله لا جائز ان يكون مباحًا كلام غير مستقيم لان البدعة لم ينحصر في الحرام والمكروه بل قد يكون ايضاً مباحةً و مندوبةً واجبة الخ

323

يس ديكهاتم نے اے نان طلبو! حال شيخ اپنے كا اور سُناتم نے جواب محدثين كا من بعد۔ اوپر قولِ مردود کے ایمان لانا اور اجماع کوترک کرنا اور مدح اور ثناءِ رسولِ مقبول سے نسیان کوکام فر مانا اور ایصال ثواب آنخضرت سے رُوگردانی کرنی اور مناع للخیر ہونا ہے اب اقوالِ محدثین والاتملین کے اوپر اثبات محفلوں مولود شریف کے سنو۔ اگر توقیق رفیق مووے توبہ کروتم و إلا فرداسوائے افسوں افسوں کے کلمہ دوسرا اوپرزبان کے نہ ہوگا چ

### (محفلِ میلا دشریف کا ثبوت علماء سلف کے کلام سے)

الشهر العظيم الذي فضله الله تعالٰي و فضلنا الله بهذا النبي الكريم الذي من الله علينا به بسيد الاولين والآخرين الى أن قال ثم صوم الاثنين ذلك يوم ورلك فيه الخ.

وہابیوں نے بجائے اقرار کے انکارکو' منطل' سے نقل کیا اور تحریف کو کام فرمایا اور 

قال الحافظ ابوالخير السخاوى ثم لازال اهل الاسلام في

هَادِي الْمُضِلِدُ.

المائل" بي سوال وجواب يندرهوي مين لكهي بين:

"قیاس عرس بر مولود شریف غیر صحیح ست زیرا که دس مولود ذکر ولادت خیر البشر و آن موجب سرومست و دم شرع اجتماع برائے فرحت و سروس که خالی از بدعات و منكوات بأشد آمدة" انته عبارته

یس نیک ہونا اورمستحب ہونا مولود شریف اور تحفل مدیف کا ائمہ دین سے اور تمامی مد ثین اور تمام فقہا ہے باتمکین ہے مع تعین یوم اور تعین ماہ رہیج الاول اور تا شیرات کے ثابت ہوا۔ اب و عن سرت (لین جنگلی جانوروں جیسوں) کوجاؤم ہلانے (خوشامد کرنے) کی نہیں ہےاور جادم زدن (نہیں مجال کچھ کہنے) کی کجا مگر جو تحض کہ ایمان سے ہاتھ دھولے جو چاہے سو کھے۔

(امام ابن جوزی کا قول کم مخفل میلاد شریف منعقد کر کے منکروں کادل جلانا چاہیے) امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ 'محافل مولود کرواور کھانا کھلاؤ اور سرور حدسے زیادہ

كروتاكدول كافرول كاجلي- "سبحان الله اس زماني مين دل مومنان عبدالوباب كاساته

فوتى ولاوت كحالا جاوررشك كرتا جدان هلداآ إلا شَيءٌ عُجَاب العظمة لِله

بعض يغبر طافيك كى جوكرتے ہيں اور و مانى مدح اور بيانِ مجزات سے مالع موت ہیں اور ساتھ بیان حرمتِ مولود شریف کے پیش آتے ہیں البتہ بیامت عبدالوہاب نجدی کی جى مم زبان أن كے بفر مايارسول الله كَالْيُكِمُ فَمَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُمْ-

(وہابی رسالہ کی تصدیق کرنے والے وہابی مولوی کی تضادبیانی)

اب ختم ہوا یہ رسالہ اوپر ایک لطیفے کے کہ بعض مہر کناں اور نذر دہندگان وشمن حسین سے کہتا ہے اور قول اُس کا فوق اس نقش کے ہے۔

حسبنا الله حفيظ الله بس

سائر الاقطار والمدن الكبار يحتفلون في شهر مولودة عُلَيْكُ و يعملون ابولائم قال ابوالجزري شيخ القراء و من خواصه امان في ذلك العام قال الحافظ عماد الدين في تاريخه كان يعمل المولد الشريف في ربيع الاول و يحتفل.

قسطلانی چین مواہب لدنی کفرماتے ہیں:

قال ابن الجوزي فاذا كان هذا ابولهب الكافر الذي نزل القران الخ

جلال الدين سيوطي في " فقاوي " كارشاد كرتے ہيں:

انما احدثه ملك عادل عالم كامل ماهر قصد به القرب الى الله تعالى و حضر عنده فيه العلماء من غير نكير منهم فكان اجماعًا و قد اثني عليه الائمه منهم الحافظ ابو شامه الخ.

اورعلامه ابن طُغر بل نے جاور در المصطم " کے فر مایا:

و قد عمل محبُّون النبي عَلَيْكُ فرحًا بمولده الولائم الخ و كذا قال جمال الدين الهمداني والمنصور البشار و ناصر الدين المبارك.

اورية جال الدين عبدالرجان اوراما مظهير الدين في كها: انه بدعة حسنة اذا قصد به جميع الصالحين والصلوة على النبي عَلَيْكُ و اطعام الطعام للفقراء والمساكين الخ اور بہت سندیں معتبر رسالہ فارسی مین باب مولود میں مولوی صاحب نے مندرج

کی میں اس مترجم نے بسبب طوالت کلام کے نہیں کھیں جس کسی کوشوق تحقیقات اس زیادہ کا ہورسالہ فاری مولوی صاحب طلب کرے جب قلعی منکرین کی بوجراحس کھل جائے معلوم نہیں کہ کیابنا (وجه)ان وہابیوں کو پیش آئی کہ باوجود یکہ جاجی اسحاق اپنی کتاب 'مائے مؤلف مرایا اوی طرب صرفی فی دری رکان حضر میلی اوی طرب ب

مركز الاولين، ستابول، وربار ماركث، لا بور 0300-7259263 0315-4959263 وہ یہ ہے کہ' جو حضرت مجیب نے ارقام فر مایا ہے جواب باصواب اور مضمون لا جواب ہے اور محافل مولود وغیرہ اسی قبیل سے ہے جیسے کہ تذکرہ اہلِ بیت کا موسم خاص میں بیان کرنا مکروہ اور نامناسب ہے۔''

326

لکھتا ہوں میں سبحان اللهاس مهرکرنے والے نے کس قدرلیافت بلکہ حاقت کوکا م فرمایا ہے کہ تحریر سے باہر ہے اول یہ کہ رسالہ ' تحفۃ الطالحین' زبان فاری میں ہے اور جناب عبارت ہندی میں لکھتے ہیں۔

(۲) دوسرے یہ کہ لکھتے ہیں جواب باصواب اور مضمون لاجواب ہے بعنی بلاشبہہ ذکر شہادت حرام ہے اور یہی بیان مولود بدعت سینہ بعد لکھتے ہیں کہ '' تذکرہ اہل بیت کا موسم خاص میں بیان کرنا مکروہ و نا مناسب ہے'' اول حرام فرمایا ہے من بعد (اسکے بعد اسے) محروہ و نامناسب ارشاد فرماتے ہیں شاید کہ وجی آئی ہو۔

تیسرے بیک فرماتے ہیں تذکرہ اہلِ بیت کا موسم خاص میں اس قید ہے کروہ بھی منسوخ کیا۔ کس واسطے کہ بی عبارت صاف دلالت کرتی ہے کہ تذکرہ اہلِ بیت بشرط عدم مسموم خاص جائز ہے یقین واثق ہے کہ بلاشبہہ حضرت جرئیل نے بصورت دھیہ کلبی آگر الہام کیا ہوالحمد للله کہ دعوے ثبوت مع معجزات جناب کے تمام ہوا اور بھی اس کے کی طرح کچھ تر دد اور کوئی تامل نہ رہا اور بھی دعوی مجیب کا ساتھ شہادت جواب باصواب حضرت کے اختیام ہوا۔

اَللَّهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًا وَّارْزُقُنَا إِتِّبَاعَهُ اللَّهُمَّ اَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقُنَا إِتِّبَاعَهُ اللَّهُمَّ اَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقُنَا إِجْتِنَابَهُ.

تهت

# مجلس میلا دنتریف کا قرآن پاک سے ثبوت اور منکرین کا عجز وگریز وسکوت

ازقلم: غیظ المنافقین حضرت مولانا مولوی محمد طیب صاحب صدیقی قادری برکاتی نوری دانا پوری مُشاسد

كرمي ومحترمي جناب مولانا حكيم معراج الدين صاحب مدير اذار يربهار "الفقيه" حفظة ربة تعالى من شركل غبى و غوى و سفيه السلام عليم و رحمة الله و بركاته، بحمده تعالى بخيريت اورآب حضرات اللسنت كے ليے طالب فیریت ہوں۔آپ کے مبارک اخبار مورخد اصفر مظفر ۱۳۵۲ هیں بیم و دہ ایمان افروز دیکھا کہ رئیج الاول شریف میں 'الفقیہ'' کامیلاد نمبر باذنه تعالٰی شائع ہوگااس سے بڑی مرت وفرحت ہوئی۔فی الواقع اخبار "الفقيه" ہندوستان كے اہلِ سنت كا واحد اخبار ب اوراینے زمانة ابتدا سے اب تک اخبار مذکور نے باوجودسنیوں کی سر دمبری کے جو کچھ مذہب اہل سنت کی نصرت وجمایت اور بے دینانِ ہند کے اباطیل و کفریات کی امات کی ہے وہ سبسنول كى طرف سے باعث مشكورى اور الله ورسول جل جلاله و صلى الله تعالى عليه وسلم كى بارگاه مين ان شاء الله تعالى سبب ماجورى بالله عزوجل اين صبيب منظيها كصدقه مين اخبار مذكوركو بميشه اس طرح جارى ركھے اور جم سب سنتو لكو ال كاجرامين سعى بليغ كرنے كى توفيق عطافر مائے۔ آمين۔اس وقت ايك مضمون بابت میلاً دشریف روانہ کرتا ہوں۔ امید ہے کہ اس مضمون کوتمام و کمال میلا دنمبر میں شائع کر کے

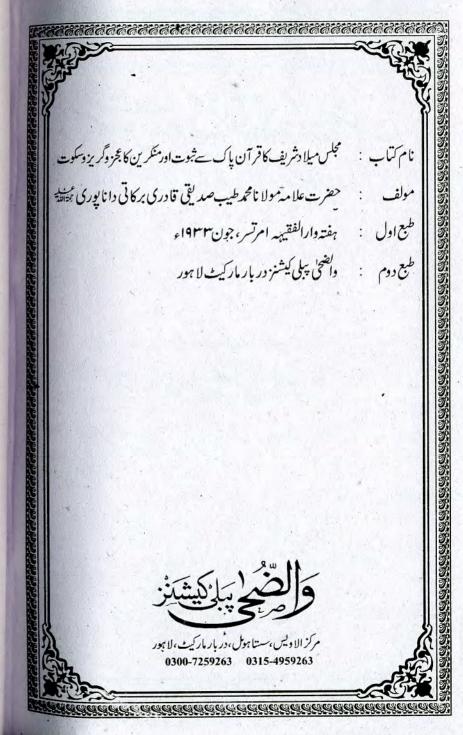

ميلا دِ مصطفى مَنْ الْعِيْدُ مِمْ ميلا دِ مصطفى مَنْ الْعِيْدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّا الللَّا اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

"انعقاد كلس ميلا د بدون قيام بروايات صحيح درست بي انهير؟

اسی'' فیاوی گنگوہیے'' کے حصہ سوم مطبوعہ افضل المطالع مراد آباد کے صفحہ ۱۴۳ پر

''جس عرس میں صرف قر آن شریف پڑھا جائے اور تقسیمِ شیرینی ہو شریک ہونا جائزہے یانہیں؟

الجواب: كسى عرس اورمولود مين شريك بونا درست نهيل اوركوئي ساعرس اورمولود درست نہیں۔''

یمی گنگوہی'' براہین قاطعہ''مطبوعہ بلالی پرلیں سا ڈھورہ کے صفحہ ۴۸ اپرلکھتا ہے: در مجلس میلاد جهارے زمانہ کی بدعت ومنکر ہے اور شرعاً کوئی صورتِ جوازاس کی نہیں ہوسکتی۔"

منافیق کے ذکر مبارک ہے گنگوہی کی عداوت تو دیکھوکس طرح منہ بھر کرمجلس میلا دمبارک کو ناجائز وممنوع ومنكر وبدعت كهدر ہاہے۔صاف كہا كتجلسِ ميلا دميں كوئى نامشروع يعنى ناجائز بات نه موده بھی جائز نہیں صاف کہا کہ جس مجلس میلا دمیں سیجے روایتیں پڑھی جائیں اور کی قتم کا کوئی لاف وگزاف نہ ہووہ بھی ناجائز ہے۔ صاف کہا کہ جس مجلسِ میلاد میں تیام بھی نہ ہواور فقط بچے روایتیں پڑھی جائیں وہ بھی ناجائز ہے۔ صاف کہا کہ جس جلسِ ملادمیں صرف قرآن عظیم کی آیاتِ کریمہ پڑھی جائیں وہ بھی ناجائزہے۔صاف کہا کہ ہر عال میں مجلسِ میلا ونا جائز ہے۔صاف کہا کہ کوئی مجلسِ میلا دسی طرح سے بھی جائز نہیں ہو

شکریهکاموقع دیں گے۔(فقیرمحرطیب صدیقی)

برادرانِ اللسنت السلام الميم ورحمة الله وبركاتة!

اخبار پُر بہار گوہر بار الفقيه مورخه اصفر ٢٥٠١ هيس به ماه رئي الاول شريف ''میلا دنمبر'' کی اشاعت کاممر رہ ریکھا اس وقت دیوبندیوں کے علیم الامة وہابیوں کے مجدد الملة مولوي اشرف على صاحب تهانوي كي ممراه كن كتاب "سيف يماني برفرة" رضاخانی'' کا دندان شکن رومسمّی بنام تاریخی''ارشادالا خیار'' (۱۳۳۹ھ) میرے پیشِ نظر ہاس میں سے صرف اس قدر مضمون جومیلا دشریف کے متعلق ہے کھ کر ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ سُنّی بھائی دعا فرمائیں کہ بعونہ تعالٰی مبارک کتاب جلد جیب کرشائع اور اہلِ سنت کے لیے نافع اور گراہی و بے دینی کی دافع اور اساس وہابیت و دیو بندیت کی قالع و

تنبيه: كبرائ وبابيك عبارتِ كفريلفظ و ظلام سيشروع بوكى اورا كايرابلِ سنت في جواس کارد فرمایا اس کاعنوان مصام موارقال التھانوی کے بعد 'سیف یمانی کی عبارت ذكركى جائ كى اوراقول سے اس كارد موكار و بالله التوفيق

رشید احر گنگوہی نے اینے '' فناویٰ گنگوہیہ' (بعنی فناویٰ رشیدیہ) حصد اول مطبوعه مندوستان پرنٹنگ ورئس دہلی کے صفحہ ۴۸ پرلکھا:

''عقدِ مجلس مولود اگرچه اس میں کوئی امرغیر مشروع نه ہو مگر اہتمام و تداعی اس میں بھی نموجود ہے لہذا اس زمانہ میں درست نہیں۔" ای "فاوی گنگومیه" حصد دوم مطبوعة قاسمی پریس دیوبند کے صفحه اسا پر کھا: ‹ محفلِ ميلا دميں جس ميں روايات ِ صححه پر هي جا ئيں اور لاف گزاف اورروایات موضوعه و کاذبه نه مون شریک مونا کیما ہے۔ البحواب: ناجائزے بسبب اور وجوہ کے۔"

سکتی۔صاف کہا کمجلس میلا دبدعت اور منکر یعنی گناہ ہے۔اور شرعاً کسی صورت ہے بھی جائز نہیں ہوسکتی اوران گالیوں کا خبیث حیلہ تداعی کو بنا تا ہے یعنیجلسِ میلا دیمیں مسلمانوں کودعوت دے کر نکا یا جاتا ہے اس لیے جلسِ مبارک بھی نا جائز ہے اوراس میں شرکت بھی ناجائز۔ دیوبند کے سالانہ جلسہ میں تداعی جائز۔ طالب علموں کو پکڑی باعد صفے کے ملے میں لوگوں کو بلانا جائز، مدرسوں کے نام سے بھیک ماتھنے کے لیے جلسوں میں لوگوں کو دعوت دینا جائز۔ تھانوی کے وعظ میں شریک ہونے کے لیے اشتہار چھاپ کر استاورا دے کربلانا حرام ونا جائز لیعنی عداوت تو سرکار دوعالم کا ایکا ہے ہے بہیں بدعت سوجتی ہے منکرنظر آتا ہے۔اپنے لیے منکر معروف بن جاتا ہے۔حرام حلال ہوجاتا ہے بدعت سنت

ه حال ایمان کامعلوم ہے بس جانے دو انا لله و انا اليه راجعون.

#### قال التھانوي:

وونفس ذكرولاوت جودرجه اطلاق على بهار يزويك امرمسخس بادر عقد یا انعقادجس کے مفہوم میں بتراعی وغیرہ ویکراو تھا مات وتخصیصات بھی داخل ہیں اور جو درجه تقیدیل ہے۔ ہارے زدیک ممنوع اور تادر شت ہے۔"

تھانوی صاحب! آپ کی اس''نفیس'' تحقیق کود کھے کرتو واقعی عقلائے زمانہ دیگ ہوجائیں گے کیامطلق کا وجود بغیر تقیید کے ممکن بھی ہے مطلق جب موجود ہوگا تو مقید ہی کے حتمن میں ہوکر پایا جائے گانفسِ ذکر ولادت کوآپ مسلمانوں کے ڈر سے مستحن بتا رہے ہیں اس کی تین ہی صورتیں ہو عتی ہیں یا اس میں تداعی کی قید ہو یا ترک ِ تداعی کی قید ہویا تداعی اور ترکی تداعی دونوں سے معرا ہو۔ تیسری صورت تو بوجہ ارتفاع <sup>نقی</sup> هین محال-

ميلا دِصطفى عَلَيْظِهُمْ عَلَيْظِهُمْ مَعِلَا وشريف اور پہلی صورت کوآپ حرام کرا چکے اگر دوسری صورت ہوتو مطلق کی تقیید آپ نے بھی کر دی تداعی کی نہ ہی مگر ترکِ تداعی کی قیدتو آپ نے بڑھادی۔ کہے مطلق کومقید کیا یانہیں اور آپ کے دھرم میں مطلق کومقید کردیے سے حرام ہوجا تا ہے توبید دوسری صورت بھی آپ کے زدیک حرام ہوگئی اب بولئے آپ کے نزدیک نفسِ ذکر ولادت (حرام) کھہرا یا نہیں۔ والعياذ بالله تعالى اوروه متحن كهنافريب اورتقيه اورسلمانول كودهوك ويناهوا يأتهيل-(۲) تھانوی صاحب! ہم مجلس میلاد شریف کے جواز میں ایک جملہ مختصرہ عرض كريں جوموافقين كے ليے باعث طمانيت اور خالفين كے ليے باذنه تعالى سبب مدايت ہو کھلِ میلا دصرف اس کا نام ہے کہ مسلمانوں کو بگلا کر حضور اقدس تَالِیَّتِیَا اُس کے فضائلِ جمیلہ و مراتب جلیلہ انہیں سُنائے جائیں اور حضور کی ولادت مقدسہ کا ذکر کیا جائے بیتو حقیقت ہے ال كلس كريم كى \_ابقرآن كريم سےاس كے جوازكا ثبوت ليجئے فرما تا ہے جل و علا: لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْ

> ترجمه: لیعن "بینک ضرور الله تعالی نے ایمان والوں پراحسان فرمایا جبکه ان میں ایک عظمت والارسول انہیں میں سے مبعوث فر مایا۔''

اس آیت کریمہ نے صاف فر مادیا کہ حضور اقدس تا الیکا کی ولادت مقدسه ایک ایس تعمت جلیلہ ہے جس کا اللہ عزو جلمسلمانوں پراحسان جماتا ہے اور کیوں نہ ہوآ دم وعالم، کری وعرشِ اعظم ،لوحِ محفوظ وقلم سب حضور ہی کی ولا دتِ یاک کا صدقہ اور طفیل ہے۔حضور کی ولا دیے مبارکه اگرالله تبارک وتعالی کومنظور نه ہوتی تو میچھ پیدا ہی نیفر ما تا فرمادیا گیا:

لولاك لما خلقت الدنيا.

أَنْفُسِهِمْ. (الآيةِ)

لعِنْ "امِحبوب الرَّتم كوپيدانه كرتا توجهان بي كونه بنا تا-" اور خدا کی نعمت کا ذکر اور چرچا کرنا اللہ تعالیٰ کومحبوب ومرغوب ومطلوب ہے۔ الماتاب عزو علا:

وَ آمًّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.

قل بفضل الله و رحمته فبذلك فليفر حوا هو خير مما يجمعون . يعن "ام محبوبتم فرما دوالله كفشل اوراس كى رحمت ہى پرمسلمانوں كوچاہيے كەخوشياں منائيں بيان كى دھن دولت سے بہتر ہے۔"

ابھی معلوم ہو چکا کہ حضور اقدس تا گیا کی ولا دتِ مقدسہ اللہ عزوجل کی بہت بری رحمتِ جلیلہ اور مسلمانوں پراس کا فصلِ عظیم ہے تو اس پر بیہ خوشیاں منا ناحبِ فرمانِ قرآن پاک جائز وستحب ہے اور انہیں امور فرحت وسرور میں (۲) خوشبولگانا (۷) گلاب باتی کرنا (۸) پھولوں کی نچھاور کرنا بھی واغل اور اس آ یتِ کریمہ سے اس کا جواز واستحسان بھی حاصل (۹) یا شیر بی تقسیم کرنا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ پر واحسان ہے فرما تا ہے جل جلالہ و تعاونوا علی البو والتقوی ۔

یعن "نیکی اور پر ہیزگاری پرایک دوسرے کی مدد کرو۔" اور فرما تاہے جل ذکرہ:

و احسنو ان الله يحب المحسنين.

یعیٰ ''تم ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں احسان کرو بیشک اللہ احسان کرنے والوں کومجبوب رکھتا ہے۔''

گزشته آیتِ زینت میں ہے:

والطيبت من الرزاق.

لیمی "اللہ تعالی نے جو پاک چیزیں اپنے بندوں کے کھانے کے لیے پیدا فرمائیں ان کاحرام کرنے والاکون۔"

(۱۰) یا تداعی کرنایعنی مسلمانوں کوخداور سول جل جلالة و صلی الله تعالٰی علیه و سلم کا ذکر سننے کے لیے بُلانا تو یہ بھی مستحن اور مطلوبِ قرآن ہے۔ فرماتا ہے جل شانة:

و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال

اننى من المسلمين.

لعن "این رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔" اور فرما تا ہے تبارك تعالى:

فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

يعن "الله كي نعمتول كاذ كركروتا كهتم فلاح ياؤ-"

توبحمدہ تعالٰی قرآنِ عظیم ہی سے ثابت ہوگیا کہ حضور کی ولادت باسعادت کا ذکراور چرچا کرناعین مطلوب اللی ہے۔ولِلله الحمد۔

(۲) یاعده فرش بچهانا (۳) روشی (۴) اور گلدستوں (۵) اور مختلف قتم کی جائز آرائشوں، شامیانوں وغیرہ سے مجلسِ کریم کوکوآ راستہ کرنا، تو بیسب امورزینت ہیں اور فرما تا ہے عز جلالۂ:

قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده.

یعن''اے محبوب تم فرماد واللہ کی زینت کوحرام کرنے والا کون جواس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدافر مائی۔''

نیزیدامورفرحت وسرورین اوراللدتعالی فرماتا ہے:

مجلس ميلا دشريف

دن توسب الله بي كے بيں مراس آيت كريمه ميں ان دنوں كو بالخصوص ايناون زبایجن میں اللہ عزو جل کی کوئی خاص نشانی ظاہر ہوئی ہویا اس کی رحمت خاص طریقے پر ال مولى مو- اورحضور اقدى تاليكم ايخ رب قدوس جل جلالة ك نشان اعظم بين صوركى ولادت مباركه الله عزوجل كى منت جميله ورحمت جليله --

(١٥) ياروزولادت باسعادت كوعيدميلادمنانا يوفرماتا عز سلطانة: وَ إِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا ٱنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدٌ إِلاَ رَّالِنَا وَ اخِرِنَا وَ ايَةً مِّنكَ.

لعنی" اے محبوب یاد کرواس وقت کو جب کہاعیسیٰ ابن مریم علیہ و عليها الصلوة والسلام نے كدا الله اے مارے رب تو بم ير آسان سےخوان نازل فرماجو ہمارے اگلوں پچچلوں کے کیے عیداور میری نشانی ہو۔''

جوآسان سےخوان اترنے کا دن میسلی علیہ اللہ اللہ کی امت کے الکوں پچھلوں کے لیے الدور التوتمام الكلے بچھلے مسلمانوں كے ليے وہ مقدس دن كيونكر عيدنہ ہوگا جس ميں خدائے لدوں جل جلالة كاخليفة اعظم ومحبوب اكرم جلوه فرما ہواجس كے دستِ رحت ميں اس كرب كريم جل جلالة في افي رحمت كيتمام خوان اورايي كرم كسب فزان سرد أراديج بين صلى الله تعالى عليه و على آله و اصحابه و بارك وسلم

(١١) ياصلوة وسلام يرهناتوان كاج بين والاتبارك و تعالى فرماتا ب: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلْئِكَتَهُ يُصَلَّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

لعنی "بیک الله اوراس کے تمام فرشتے ررود بھیجتے ہیں نبی کا لیکھ پراے ايمان والوتم بهي حضور پرصلوة وسلام عرض كرو-"

تھانوی صاحب! دیکھے جلسِ میلاد شریف کی ہیتِ گذائیہ کے تمام اجزا کو بعونه نعالی ہم نے قرآن کریم کے نصوص کریمہ سے ثابت کردیا۔ابسوال سے کہ آپ نے یعن"اس سے بڑھ کرکس کی بات اچھی جواللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بیشک میں مسلمان ہوں۔''

(۱۱) یا منبر بچھانا، (۱۲) قیام کرنا، (۱۳) نام اقدس سُن کر آنکھوں سے لگا کردرود شریف پڑھنا۔تو ظاہر ہے کہ بیامورامو تعظیم ہیں۔منبر وقیام میں تو ظاہراورانگو تھے چومنا یہ بھی اسی قبیل سے ہے جیسے جرِ اسود کو بوسہ دینا اورا گر قریب نہ جا سکے تو عصا سے جراسود کی طرف اشاره کرے اس عصابی کو چوم لینا، یونہی مسلمان جا ہتا ہے کہ حضور اقد س تَا اللَّهِ مُكِّم كانام یاک جواس کے منہ سے نکلا ہے اس کو چو ہے آنکھوں سے لگائے مگرانیا کرنااس کے لیے ناممکن ہے تو انگوٹھوں ہی کواپنے لبول سے لگا کر آنکھوں سے لگالیتا ہے تو بیامورامور تعظیم و توقيريس \_اورفرماتا بعزوجل:

و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب.

یعنی''جو خص الله کی نشانیوں کی تعظیم کر ہے تو بیشک بیدلوں کی پر ہیز گاری ہے ہے۔'' ا اورفرما تا ب تبارك و تعالى:

و من يعظم حرمت الله فهو خير له عند ربه.

لینی "جو خص الله کی حرمت والی چیزول کی تعظیم کرے توبیاس کے لیے اس کے رب کے یہاں بہتر ہے'اور فرماتا ہے عزوجل شانه:

و تعزروه و توقروه.

لعني" مارے رسول كى تعظيم وتو قير كرو-"

تعظیم نبوی کا تھم عام ہے سواان باتوں کے جن کی ممانعت کی تصریح شریعت مطہرہ میں آ چکی ہے جیسے بحدہ تعظیمی تعظیم کے باقی تمام طریقے ای صیغهٔ عامہ تعزروہ و توقروه كيمم بين داخل اوراى سان كاجواز واستجاب عاصل

(١٣) يادن مقرركرنا توفرما تا بي جل برهانه:

و ذكرهم بايُّم الله.

لعنی "اےموی تم اپنی امت کواللہ کے دن یاد ولا دو۔"

بونااس كا ثابت ب\_فما ذا بعد الحق الا الضلال

د کیھئے تھانوی صاحب! آپ کا گنگوہی خودہی آپ کی پیش کردہ عبارت کوئتی دکھا گیا۔ جب گنگوہی مخالفتِ نصوص کے بہانہ سے علامہ سبط ابن الجوزی وملاعلی قاری وعلامہ ابوالخير سخاوي وغيرتهم ومنظيم كومخالف حق اور ممراه كهه كيا توميلا دشريف كوجائز كهنه والول ك کیے آپ کی پیش کردہ عبارتوں کواگر آپ انہیں ان نصوصِ قر آنیہ کامخالف قرار دیں تسلیم نہ كرنے ميں كون ساعذر ہوسكتا ہے۔ ولله الحجة السامية۔

٣- تفانوي صاحب! افسوس كه حضرت مجد دالف ثاني تطاللة كي عبارت مين آپ نے خیانت کی ہے ان کی پوری عبارت بیہے:

"در باب مولود خواني اللمراج يأفته بود دم نفس قرآن خواللان بصوتِ حَسَنُ و دم قصائد نعت و منقبت خواندن چه مضائقه است ممنوع تحریف و تغییرِ حروفِ قرآن ست و التزام سعايت مقامات نغمه و ترديد صوت بأن طريق الحان باتصفیق مناسب آن که دس شعر نیز غیر مباح ست اگر به نهجے خواند که تحریفے دس کلماتِ قرآنی دافع نشود و دس قصائد خواندن شرائط مذكوسة متحقق گردد و آن ما هم بغرض صحيح تجويز نمايدچه مانع ست مخدوما بخاطر فقر مے مسد ناسیّ ایں باب مطلق نکند بوالہوساں ممنوع نمی گردند اگراند کے تجویز کردند منجر به بسیاس خواهد شد قليلة يفضى الى كثيرة قول مشهوم ست"

(ترجمه) لینی "میلادخوانی کے بارے میں لکھا گیا تھا محض اچھی آواز کے ساتھ قرآن عظيم برا صنے میں اور حضور اقدس مَلَّاتِیْلِم کی نعتِ شریف یا اور

'' مکتوبات'' و'' مدخل'' وغیرہ کی جوعبارتیں میلا دِمبارک کوناجائز وحرام کرانے کے لیے پیٹ كى بين وه ان نصوص قرآند كے مخالف بين يانهيں ۔ اگرنهيں توالحمد لله كه وه نه مم كو كھ مضرنهآب کو بچھمفیداوراگرآپ ان عبارات کوان آیات کریمہ کے مخالف جانتے ہیں تو ہمیں ان کے جواب کی کچھ حاجت نہیں۔جس گنگوہی کی حمایت میں آپ نے ان عبارتوں کوپیش کیا وہ پہلے ہی ان سب اور ان جیسی ہزاروں کا جواب خود ہی دے گیا ہے۔ سنے ''براہینِ قاطعہ''صفحہ١٦٥ يرلكھاہے:

''اگر کروڑوں علاء بھی فتویٰ دیویں جمقابلہ نص کے ہرگز قابلِ اعتبار ے نہیں اگر کچھ بھی علم وعقل ہوتو ظاہر ہے ہیں

قول سبطابن الجوزى كاكه فهو بدعة بنفس نية فقط لان ذلك زيادة في الدين بمقابله نص کے ہرگز ملتفعت نہیں۔''

(برابين قاطعه صفحه ۲۹مطوعه دارالا شاعت اردوبازار کراچی)

اس صفحہ برآ کے چل کر لکھتا ہے:

"جوایک دوعالم موافق نصوص شرعیه کے فرمادے اور اس کی تمام دنیا مخالف موكركوئي بات خلاف نصوص اختيار كري تووه ايك دوبي عالم مظفر ومنصورا ورعندالله مقبول ہوویں گے۔''

(برابين قاطعه صغيه ١٦٥مطبوعه دارالاشاعت اردوبازاركراجي)

پرلکھتاہے:

" طا نُف قليله اگر چدرجلِ واحد بھی ہووہ علی الحق اور اس کے مخالف تمام دنیا بھی ہوتو مردود ہے اور یہاں خود مُرُ مُن ہولیا کہ سیجلس مروح (میلادشریف)

ادلهُ اربعه شرعيه كفلاف جاور ادلهُ اربعه على المعتن المام فداور سول كمطابق عماية

مجلس ميلا دشريف

مراس وقت اگرا جازت دی جائے گی تو اہلِ ہوں کو پھراسی بہانہ سے اسی تحریفِ قرآن اور تَغَيِّي اور تَصْفِيْق كاموقع ملے گااس ليے مطلقاً روك دينا جاہيے بيتكم خاص ان كے زمانہ مين تقااب كريدمفاسد بحمده تعالى قطعاً بند مو كي كهين بحى مجلس ميلا وشريف مين قرآن یاک کوگا گا کرتح بیف و تغییر کر کے قواعدِ موسیقی کی رعایت کے ساتھ نہیں پڑھا جا تا۔ نعت شریف کے اشعار میں تالیاں نہیں بجائی جاتیں۔لہذا آب خود مجدد صاحب کے قول سے ميلا دشريف يقينا جائز ومتحن ثابت موا- پهرسن ليجيج جوميلا دشريف تحريف وتغيير قرآن اور قواعد موسیقی کی رعایت کے ساتھ تلاوت اور تلاوت قرآن عظیم یا اشعار نعت میں تالیاں بجانا ان مفاسد سے یاک ہووہ مجلس مجدد صاحب کے نزدیک یقیناً جائز ہے۔ اگر جداس میں تعیین وقد اعی اورزینت وقیام تعظیمی تقسیم شیرینی واظهارِفرحت وسروروغیرہ سب کچھ ہو کیونکہ مجددصاحب نے ان امور میں سے سی بات کو ہرگز ناجا تر نہیں کہا۔

تھانوی صاحب! آپ نے دیکھا مجدد صاحب کی عبارت کوآپ کے معاے باطل سے ویبا ہی تعلق ہے جبیا ایمان واسلام کومصنف'' حفظ الایمان' سے۔شرم سیجیے، بھولے بھالےمسلمانوں،سیدھے سادھےسنیوں کو دھوکے نہ دیجے بزرگان دین کی عبارتوں میں شرمناک خیانتیں کر کے، ان پر افتر اگڑھ کر، جھوٹے بہتان باندھ کر، لعت اللی کے جام نہ پیجئے۔اللہ ایمان دے،حیا بخشے،شرم عطا فرمائے اورا گراس کو بیمنظور نہ ہوتو ملمانوں کوآپ کے فتنہ سے بچائے۔

س-اس کے بعد آپ نے مجلس میلا دشریف کونا جائز وبدعت وحرام کرانے کے لیے یا نچ عبارتیں اور پیش کی ہیں جب مکتوبات جیسی ومُحَد اوّل ( یعنی مرّ وج) کتاب میں آپ کی منچلی طبیعت شرمناک خیانت سے باز ندر ہی ہوتو ان عبارتوں میں معلوم نہیں کیا کیا قطع يُريدي موكى \_مكر مم آب بي كى مان ليت بين كه بفرض غلط بيعبارتين ان منقول عنها کتابوں میں بعینہا ای طرح ہیں تو گنگوہی ان کا جواب پہلے ہی دے گیا ہے۔ ملاحظہ ہو کہ

بزرگان دین کی تعریف میں قصیدے پڑھنے میں کیا حرج ہے۔ ناجائز تویہ ہے کہ قرآنِ عظیم کے حروف میں تحریف و تغییر کر دی جائے اور راگ کے مقامات کی رعایت کا التزام کیاجائے اور آواز کو گانے کے طریقے سے اُتاراچ مایاجائے اوراس کے ساتھ تالیاں بجائی جائیں جوشعر میں بھی ناجا رُنے (نہ کہ معاذ اللّٰہ تلاوتِ کلام الٰہی میں )اگر اس طرح ميلا وشريف پرهيس كه كلمات قرآنيه بيس كوئى تحريف واقع نه مواور قصائر نعت ومنقبت برصن ميں راگ كى رعايت اور تاكى بجانانه ہواوراس کوغرض محیح کے لیے جائز کہا جائے تو کوئی مانع نہیں۔ میرے محرم! فقیر کے دل میں توبیآتا ہے کہ جب تک اس دروازہ کو مطلقاً بندنه كيا جائے گا اہل موس بازنہيں آسكتے تھوڑے كو جائز كہنا بہت سے تک پہنیا دے گا۔ قلیله یفضی الی کثیر ایعن اس کا تھوڑ ااس کے بہت تک لے جاتا ہے''

تھانوی صاحب! انصاف سے ملاحظہ فرمایئے ( مگر افسوس انصاف تو دین و ایمان کے ساتھ پہلے ہی گنگوہی دھرم پر قربان کر چکے ہیں) و مکھنے مجد دصاحب رہائی اس عبارت میں تداعی تعیین وقیام تعظیمی وتداعی وزینت وشیرینی واظهارِفرحت وسروروغیرہ سي امركونا جائز وبدعت وحرام نهيس كهاوه صرف قر آنِ عظيم كي تحريف وتغييراور گا گاكراس كي تلاوت اور تالیاں بجانے کوممنوع و ناجائز فر مارہے ہیں بلکہ اس پوری عبارت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانہ میں ایس مجلسیں ملاحظہ فرمائی ہوں گی جن میں قرآنِ یاک، تحریف و تغییر کر کے معافد الله کا کا کر قواعدِ موسیقی کی رعایت کے ساتھ بردھاجاتا ہوگا۔اورنعتِ شریف کےاشعار میں تالیاں بجائی جاتی ہوں گی۔اس کوانہوں نے منع فرمایا اورسَدا البابِ الْفِتْنَه يبهى فرماديا كمان مفاسد سے جوجلس خالى مووه بے شك جائز ج

"براهين قاطعه" صفي ١٢١ يراكمتاب:

''اوپر تو مؤلف نے شاہ دلی اللہ تک کے اقوال سے اثبات ممانعت محکس مولود مروج کا جاہا تھا سووہ تو اس کے مدعا کا مُثبت ہرگزنہ مولا جیسا واضح ہولیا اب علاء عرب کے اقوال سے ممانعت ملاد اثبات کرتا ہے اور یہ علماء مندرجہ معاصر جناب مولانا احرین صاحب الله معروح بر تقدم شان کومولاتا مروح بر تقدم زمانی ہے نہ سبقِ علمی ہو رجال و نحن رجال کا مضمون ہے اور نہ یہ وجہ حاصل کہ سوائے ایک مولانا شاہ سلامت اللہ دمماللہ کے استعمال کہ سوائے ایک مولانا شاہ سلامت اللہ دمماللہ سب کا اتفاق میانت سلاد شرنب کے بالخصوص ہو کیونکہ ہزار ہا علما اس عصر کے بخوزوشبت میلادشریف کے بیں پس ان علمائے مذکورہ کے اقوال کی ججت ہونے کی مؤلف کے نزدیک وجہ پیہ ہے کہ وہ عرب کے ہیں۔اس واسطے مؤلف (تھانوی) ان کو پیش کرتا ہے سویہ باطل ہے جس کوحق تعالیٰ علم دیوے وہی عالم معتمد ہے خواہ ہند وعجم میں ہو

(برايين قاطعه صفحه ٢٦٦، ١٥٢ مطبوعه دارالاشاعت اردوبازار كراجي) تھانوی صاحب آپ نے دیکھا جوعبار تیں میلادمبارک کوآپ نے حرام کرنے کے لیے پیش کیں گنگوہی نے سب ردکردین۔

و كفي الله المؤمنين القتال والحمد لله ذي العزة والجلال. علامه ابن الحاج وقاضى شهاب الدين وحمة الله تعالى عليهماك عبارتول کے متعلق ابھی اور بھی پُرلطف ومزہ دارمباحث باتی ہیں جو جانِ وہابیت پر برقِ اللی ہیں کیکن چونکہ ہم کو مخضر کرنامنظور ہے لہذاای قدر پراکتفا کرتے ہیں۔

م- تھانوی صاحب! آپ کے پیر حاجی امداد الله صاحب تھانوی کا ان کے الفظات 'شائم امدادیہ 'مطبوعہ قومی پریس لکھنؤ کے صفحہ ۲۹ پرایک واقعہ درج ہے کہ ''جب مثنوی شریف ختم ہوگئی بعد ختم حکم شربت ہنانے کا دیا اور ارشاد ہوا کہ اس برمولانا روم کی نیاز بھی کی جائے گی گیارہ گیارہ بارسورہ اخلاص پڑھ کرنیاز کی گئی اورشر بت بٹنا شروع ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ نیاز کے دومعنی ہیں ایک عجز و بندگی اور وہ سوائے خداکے دوسرے کے واسطخہیں ہے بلکہ ناجا ئزشرک ہےاؤر دوسرے خدا کی نذراور ثواب خداکے بندوں کو پہنچانا پیجائز ہےلوگ انکار کرتے ہیں۔اس میں کیا خرابی ہے اگر کسی عمل میں عوار ضِ غیر مشروع لاحق ہوں تو ان عوار ض کو دور کرنا جاہے۔ندید کداصل عمل سے انکار کردیا جائے ایسے امور سے منع کرناخیر کثیرے بازر کھناہے جیسے قیام مولد شریف اگر بوجہ آنے نام آنخضرت مَا لَيْ الله الله على المحل المعلى المرابي المرابي المرابي ہے جب کوئی آتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہوجاتے بي الراس سردار دوعالم وعالميان دوحي فداه و صلى الله تعالى عليه وسلم كاسم كرامي كي تعظيم كي كي تواس مين كيا كناه جوا-"

343

(تُائمُ الداديةِ في ١٨ مطبوعه كتب خانه شرف الرشيد، شاه كوث، الصِّنّا، الداد المثنّاق صفحه. ٩١ ، مطبوعه اسلاي كتب فانه فضل البي ماركيث چوك اردوباز ار، لا جور) ٥٠٠

اورای کتاب کے صفحہ ۸۷ پر جاجی صاحب گہتے ہیں کہ "مولدشريف تماى اللحرمين كرتے بين اى قدر ہمارے واسطے جحت كافى إورحضرت رسالت بناه كاذكركي ندموم بوسكتا بالبية جو زیاد تیاں لوگوں نے اختراع کی ہیں نہ چاہئیں۔''

(تُأْثُمُ الدادية صدوه صفحه ٢٢ مطبوعه كتب خانه شرف الرشيد، شاه كوك، الصّا صفحة ٥٢،٥٣ مطبوعةٌ اسلامي كتب

۵-مره دارلطيفه

امام الوہابیہ آملعیل دہلوی اپنی '' تقویۃ الایمان' مطبوعہ مرکنظائل پرنٹنگ دہلی کے صفحہ ۸ پرلکھتا ہے:

روہ پیم خدا کے وقت میں اپنے بتوں کو کافر بھی اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے اوران کو اس کے جانتے تھے اوران کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننی اور نذرو نیاز کرنی ان کو اپناو کیل اور سفار ہی سمجھنا ہی ان کا کفر وشرک تھا سو جو کو کی کسی سے می معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ ومخلوق ہی سمجھ سو ابوجہل اور وہ شرک میں برابر ہے۔''

اس عبارت نے تابت ہوا کہ (۱) جو محض کسی نبی یا ولی کو پچارے وہ ابوجہل کے برابر مشرک (۲) جو محض کسی نبی یا ولی کو تواب پہنچانے کی منت مانے وہ ابوجہل کے برابر مشرک (۳) جو محض کسی نبی یا ولی کی نذرو نیاز کرے وہ ابوجہل کے برابر مشرک (۴) جو محض کسی نبی یا ولی کو اپنی شفاعت کرنے والا جانے وہ ابوجہل کے برابر مشرک اور حاجی امداواللہ صاحب مرحوم نے بررگانِ دین کی نیاز کو جائز بتایا تو وہ تقویۃ الا یمانی فتوے سے ابوجہل کے برابر کا فرومشرک ہوگئے اور ابوجہل کے برابر کا فرومشرک کو اپنا بیر بنا کر گنگوہی، نانوتوی، نیاضی بھانوی، چاروں ابوجہل کے برابر سیبوگئے۔ والعیاذ باللّٰہ تعالٰی۔ نانوتوی، نیاضی ما دے! آب نے دیکھا یہ حضور محمد رسول اللّٰمَثَالَیْکُمُ کامنجز ہُ قاہرہ ہے کہ تھانوی صاحب! آب نے دیکھا یہ حضور محمد رسول اللّٰمثَالَیْکُمُ کامنجز ہُ قاہرہ ہے کہ

تھانوی صاحب! آپ نے دیکھا پی حضور محدر سول اللّمُظَافِیْظُ کا معجز و قاہرہ ہے کہ محفل میلا دشریف کوشرک و بدعت وحرام کرائے کی شامت نے تقویۃ الایمانی فتوے سے آپ ہی چاروں صاحبوں کو ابوجہل کے برابر سسس بنا ڈالا۔اور آپ چاروں کو اپنا پیرو پیشوا مان کر سارے کے سارے وہابیہ ویو بندیہ جھی ویو بندی دعرم پر ابوجہل کے برابر سسہ و گئے۔ولا حول ولا قو ۃ الا باللہ العلی العظیم۔

ومابيو، ديوبنديو!اب ياتو" تقوية الايماني دهرم" كوچيوژ كرسيج كيكسني مسلمان

خانه فضل اللي ماركيث چوك اردوبازار، لا مور )

د مکھئے ان عبارتوں میں حاجی صاحب نے نیازِ اولیاء کو بھی جائز بتایا۔ قیام میاد شریف کوبھی جائز فرمایا۔حرمین شریفین میں اس وقت جس طرح تداعی وتعین کےمیلاد شریف ہوتا تھا۔اس کوبھی مستحس تھہرایا۔ کیوں تھا نوی صاحب! آپ نے علامہ ابن الحاج وقاضی شہاب الدین کی جوعبارتیں میلا دشریف کو بدعت وضلالت کھہرانے کے لیے صفحہ ۲۱ و۲۲ پر نقل کی ہیں ان کی روسے آپ کے پیرصاحب بدعتی ، گراہ ، جہنمی ہوئے یانہیں۔ بینوا توجووا۔ تفانوی صاحب!مسلمانوں کو یوں دھو کے نہ دیجے کہان امور کو واجب وضرور کی سمجھا جاتا ہے حاشا کوئی مسلمان ایسانہیں جوان باتوں میں سے کسی ایک بات کوبھی فرض و واجب یا ضروری سمجھے۔ بہت جگددن کومیلا دشریف ہوتا ہے اگر چراعال کرنے کوضروری مسمجها جاتا تو بھی دن کو خفلِ کریم منعقد نہ کی جاتی ، بہت جگہ شیرینی بھی نہیں تقسیم ہوتی ، بہت عافلِ طيبه مين شاميا ننهين موتا، بهر حال مجلسِ ميلا دكريم كم تعلق جس قدرامور كاجوازو استحسان نصوص قرآندے ثابت کیا گیا۔ بعض مجالس کریم ایس بھی ملیں گی جوان تمام امور ہے میسرخالی ہوں گی۔مثلاً بعض غریب مسلمان جواستطاعت نہیں رکھتے۔وہ اپنے گھرول میں میلاد شریف پڑھ لیتے ہیں وہاں نہ تداعی ہوتی ہے نہ گلدستے ، نہ شامیانے ، نہ شیری بی ، نہ گلاب پاشى، نەچھولول كى نچھاور،البتە قيام تعظيمى اور صلاة وسلام برمحفل ميں ضرور سال ليے كمميلا دشريف ميں قيام ندكرنا مرتدين ديو بندكا شعار ہوگيا ہے اور كفار كے شعار سے اجتناب كرناواجب ولازم ب-حديث محيح مين بصفوراقدس سيدعا لم مَالينظ فرمات بين: مَنْ تَشْبَهُ بِقُومٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

ر ترجمہ) لیمنی ' جو خض کمی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ اسی قوم میں ہے۔'' تواب اس زمانہ میں قیام تعظیمی کرنا (اس لحاظ ہے) واجب ہے۔ ذلك لتعلموا ان الله لا يهدى كيد المحائنين.

تجلس ميلا دشريف



**مولف** منت شاه مرصم بن ق مولانا **شاه محر صو**ا ب مدی والیتی التونی اس ۱۳۲۱ جری

مركزالاولين، ستامول، دربار ماركيث، لا بور 0300-7259263 0315-4959263 بن جاؤ۔ مجلس میلاد شریف کے جائز ومستحین و ثواب ہونے پرایمان لاؤیا اپنے اکابر کو اوران کے ساتھ اپنے آپ اور جملہ اصاغر کوابوجہل کے برابر تھمبراؤ۔

و كذلك العذاب و لعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون. و هذا اخر ما اردنا نقله من الكتاب المستطاب المسمى بالاسم التاريخي "ارشاد الاخيار" (٢٩٣٣) والصلاة والسلام على سيد الابرار و اله الاطهار و اصحابه الاخيار و علينا و على جميع اهل سنة و جماعته الى يوم القرار و اخر دعوانا ان الحمد لله العزيز الجبار. فقط (منقول از اخبار الفقيه امرتر ٢٨/٢٨ جون١٩٣٣)

# تقريظ

از فكرِ نارسامنشي محرعلى خان عرف دولها خان خادم حضرت مصنف

بعد حمد وثنائے منعم حقیقی و دروونا محدود حضرت محبوب این دی وشکر نعمتِ منعم مجازی دولها فان خادم حضرت مصنف رقم پرداز ہے، اور رقم پرداز ہزار جان و دل سے، صد تے ناز وانداز ہے کہ جس سے دل کو ہوش، جان کونوش، چشم کوآرام، گوش کو پیغام، ناظرین کو بشارت، شاکقین کومسرت یعنی ایک ناور رسالہ سمی آئے سئ المحکلام فی اِثباتِ الْمَوْلِدِ وَالْقِیَامِ رَدِّ وَالْبِیال پَرِیائے طبع عالم و عالم یاں، بِمثل، بِنظیر، والله خاص و عام کا دل پذیر، عبارت میں لاجواب، متانت میں انتخاب، فصاحت کی جان، بلاغت کا ایمان۔

مصنف اس رسالہ کے آفاب فلک ولایت، اہتاب گردون کرامت، کاشف اسرایہ ربانی و واقف رموزیز دانی، مظہر فیض اللی ، مصدر تجلیات نامتنائی ، تصوف تو اُن کا حصہ ہے باق سب کہانی اور قصہ ہے ، معرفت تو اُن کی مور ثی جا گیرہے، اور کیوں نہ ہو کہ وہ مقبولِ صغیر و کیر ہیں، صوفی والا مقام، مرجع خاص و عام، ستودہ اخلاق، مدوح آفاق، اعنی جناب متطاب حضرت مولا ناشاہ محمد معصوم سلمه الله تعالی نے ۱۳۸۸ ہجری میں چھوایا ہے جس کے سبب سے مضمون بطور تقریظ کھنے میں آیا ہے۔

مخفر قصہ مخفر گفتار ہو مخاطب کی میرے عمر دراز

المسين الكلاف الثباث المؤلف الفيكا نام کتاب حضرت مولا ناشاه محرمعصوم فاروقي مجددي وتالية مولف ۸-۱۳۰۸ جری، د ہلی طبع اول خانقاه سلطانية جهلم ١٣٣١ جرى/١٠١٠ طبع دوم واضحلي ببلي كيشنز دربار ماركيث لامور طبع سوم مركز الاوليس، ستا مول، دريار ماركيث، لا مور 0300-7259263 0315-4959263

أَحْسَنُ الْكَلَام

جاننا جاہیے کہ بڑے بڑے علمائے اعلام اور فضلائے عالی مقام جیسے ابن حجر عسقلاني اورجلال الدين سيوطي اورابن حجرتكي اورثيخ ابوشامه استادامام نووي وغيوهم بهجي مقتداء تھے اپنے زمانۂ حیات میں اور ان کا قول وقعل حجت ہے واسطے زر یک علاءِ اہلِ سنت کے بعد الممات، قائل ہیں استحبابِ محفلِ مولد اور قیام وقت ذکرِ ولا دت مُنیف کے بنظر تعظيم وتكريم سرورِ عالم مَن الله المرافق في ديا أنهول نے ان دونوں امرول كے مستحب مونے كااور ثابت كيا استخباب كوساته دلائل واضحه اور براتين لائحه كے اوران اكابر دين اور اساطين (٢) شرع مبین کے زمانہ ہے آج تک تمامی علماءِ انام شرقا وغربًا ، جنوبًا وشالاً خصوصاً علماءِ حرمین شريفين زَادَهُمَا اللَّهُ شَوَفًا و تَعْظِيْمًا اورعلاءِمصروشام ويمن ومندو غيرهمسباتفات كرتے چلے آئے او پرمستحب ہونے محفلِ مولد اور قیام مذکور کے اور فتا و کا چر کریات ہے حد اور کتب ورسائل لا تُحصٰی و لا تُعَدُّ اس باب میں تالیف وتھنیف کیے کسی خص کے لیے المهيں پر جائے گفت اور گنجائش چون و چرا کی اصلاً نہ چھوڑی (۳) گریے فرقہ مبتدعہ جس کی بنا ہے او پر مخالفت علماءِ راتخین کے اور جن کی غذا ہے طعن تشنیع او پر علماءِ ربانتین کے، جن کا دَيْدُن (") ب إحداث بدعت بنام نهادعمل بالحديث وانباع سنت، جن كاشيوه ب شقاق خارامت (٥) عنی صوفید کرام علیهم الرضوان والرحمت، جن کخیر طینت میں ہے ا پی شہرت ساتھ نکا لئے کسی نئی بات کے خواہ وہ حق ہویا باطل، جن کی تھٹی میں پڑا ہوا ہے ذوق انگشت نمائی با یجادِ بنده ، عام اس سے که وه کام کی بات مو یامحض عاطل (۱) اس فرقه کوان (٢) اساطين بحتم - (٣) في الأصل" ع" - (٣) عادت، خو، خصلت

(۵) امت میں سے بہترین لوگول کی مخالفت۔ (۲) یکار۔

بسم الله الرحمن الرحيم ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ جَلَّ وَ عَلَى وَ نُصَلِّي وَ نُصَلِّمُ عَلَى سَيِّدِ الْوَرْي شَمْسِ الضَّلَحِي بَدُرِ الدُّلْجِي صَاحِبِ مَقَامِ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذُنِّي حضرة أَخْمَدَ مُجْتَبِّي مُحَمَّدِ وِالْمُصْطَفَى وَ عَلَى الله وَ أَصْحَابِهِ التَّقْيِي وَالنَّقْيِي.

350

اَمَّا بَعْدُ: فَقْرِحُ مُعْصُوم نقشبندى مجددى نسبًا طريقةً كَانَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ ظاہر کرتا ہے کہ جامع العلوم عرفان دستگاہ براد رِطر یقت مولوی عبداللہ ملہ ٹی پر چکی نے لکھا ہے کہ بعضے لوگ بنگالہ مثل فرقۂ وہابیہ کے انکار کرتے ہیں انعقادِ مجلس مولد شریف حفزت سرورِ كَا نَناتُ مُقْرِ مُوجُودًات سے عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَ أَصْحَابِهِ ٱفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَ أكُمَلُ التَّحِيَّاتِ اورنيزانكاركرتے بين قيام سے وقت ذكر ولاوت شريف كے اور كمج بي كه بدعت مسيّمة اور نارواج اور مرتكب اس كاخلاف راوسنت اور خالف طريق مدي ہے،اور بکمال اصرار مُستَدُعِی (۱) ہوئے کہان دونوں امروں کے اِثبات میں ایک ایما رسال تحرير كيا جائے جس محكرين كوجواب دندان شكن ديا جائے للمذا ميں نے يہ چھ اوراق به نظر اظهار حق وتمسك اخوان دين وبرادران يقيني إزقام كيه اور تفصيل أوله كوال کے کل و ما خذ پر حوالہ کر کے بطریقِ اجمال ہر مبحث میں کلام کیااول سے آ خرتک اِخصار محوظ رہا قدرِ ضروری پرجس سے چارہ نہیں اکتفا کیا اور بامید کسنِ تبول اس کا نام'' آخسنُ الْكَلَامِ فِي إِثْبَاتِ الْمَوْلِدِ وَالْقِيَامِ "ركها وَمَا تَوْفِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ وَبِهِ ٱسْتَعِينُ-

ان کوا تنانہیں سُو جھتا کم محفل مولد شریف میں سوائے ذکرِ خدائے تعالیٰ اور ذکرِ معجزاتِ مصطفویہ و بیانِ معراج آل حفزت ملاقی ہے، اور کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ممانعت کی جاتی ہے، اس طرح قیام وقت ذکرِ ولا دت میں جو خاص واسط تعظیم وتو قیراس ساری امّت پراور کیول نہ ہو کہ وہ حضرت حق سبحانہ کے (۱) معظم اور پیارے (۸) ہیں۔ اورجميع انبياء عليهم الصلوة والسلام اورتماى اولياء عظام بلكه جمله خلائق كاوسلهاور سماراہیں (۹)کون ٹی حیثیت مانعہ موجود ہے جس کے سبب سے اس پر حکم بدعت کی داددی

353

حضرت ابوسعید خدری والنظامے روایت ہے کہ " فرمایا سرورِ عالم النظام کے آئے میرے پاس جرئیل علیا ہس عرض کیا کہ حق تعالی فرما تا ہے تم کومعلوم ہے کہ میں نے تمہارا وَكُرُس طرح بلندكيا؟ ميں نے كہا: الله اور الله كارسول (١٠) زيادہ جانے والا ہے، جركيل عليها نے کہا: حق تعالی نے فر مایا ہے کہ جس وقت میراذ کر کیا جائے اُس وقت میر سے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیاجائے اور جس مخص نے تم کویاد کیااس نے مجھ کویا دکیااور ایمان کومیں نے کامل کیا ے کہتمہاراذ کرموہارے ذکرے ساتھ جیسا کفر مایا:

> "أَطِيْعُو اللَّهُ وَالرَّسُولُ" (باره:٣، سورهُ آلِ عران، آيت:٢٠) "الْمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِلهِ" (باره:٥،سورهُ نباء،آيت:١٣١)

کہ جمع کیا اپنے ساتھ اپنے رسول کوساتھ واوعطف کے جو شرکت کے واسطے ہے اور

في الاصل"كا" ب-

في الاصل" بيارا" --(A)

في الاصل" ہے" ہے۔

الله كارسول: يهال مراد جرئيل عظالهي الامنه

كتب ورسائل سے جن ميں أن أكابر مصنفين نے براہين قاطِعه اورا دِلَّهُ ساطِعه كروش چراغ جلا کر واسطے رہروان طریق ہدایت اور طالبین راوطریقت کے جابجار کھ دیتے ہیں سوائے ظلمت ، صلالت کے اور راہ نہیں سوجھتی ہے۔

وَكَنِعْمَ مَا قِيْلَ (كياخوبكها كيا: -

باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست در باغ لاله روید و در شوره بور خس (ترجمه: "بارش جس كي طبيعت كي لطافت مين كوئي اختلاف نهين ليكن باغ مين اس سے لالہ کے چھول أگتے ہیں اور شور ملی زمین میں گھاس کے

اورطَر ہ بیر کہ اُلٹے اکا برعلمائے دین اور فضلائے محققین کومور دسہام طعن وملام بناتے ہیں اورایی گراہی سے بے خبرایسے ایسے برگزیدگانِ بارگاہ احدیث پرخلاف حق کا ا تہام اور الزام لگاتے ہیں لینی اپنی صلالت کو متعدی کرتے ہیں ، اور تخم صلالت کے بونے

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخُورُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَتَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا.

(پاره:۱۵،سورهٔ کهف،آیت:۵)

(ترجمه: "كتنابرابول م كدال كمندس فكاتا م زاجهوف كهدم بين") صَلُّوا فَاصَلُّوا وَ صَاعُوا فَاصَاعُوا.

(ترجمه: "نوو مراه موئ بهردوسرول كومراه كيا خودضا كع موت اوردوسرول كوضائع كيا-")

اورمنشاءاس کانہیں مگر جہالت اور کور باطنی ۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى ٱبْصَارِهِمْ

غِشَاوَةٌ. (باره:١،سوره بقره،آيت:٤)

(ترجمه: "الله نے ان کے دلوں پر اور کا نوں پر مُهر کر دی اور ان کی آئکھوں پر

أُحْسَنُ الْكُلُامِ

ورد في الاحاديث الصحيحة انه صلى الله عليه وسلم سيد ولدرادم و اكثر النس تبعا يوم القيمة و اكرم الاولين والاخرين عَلَى الله و اول من ينشق عنه القبر و اول شافع و اول من يقرع باب الجنة فيفتح الله له و حامل لواء الحمد يوم القيمة تحته ادم فمن دونه وهو الذي قال علمت علم الاولين والاخرين و نحن الاخرون السابقون يوم القيمة و انا قائل قولا غير فخر و انا حبيب الله و انا قائد المرسلن ولا فخر و انا خاتم النبيين ولا فخر و انا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فريقين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فانا خيرهم بيتا و خيرهم نفسا و انا اول الناس خروجا اذا بعثوا و انا قائدهم اذا وفدوا و انا خطيبهم اذا نصتوا و انا متشقعهم اذا حبسوا و انا مبشرهم اذا يئسوا والكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي و انا اكرم ولد ادم على ربى يطوف على الف خادم كانهم بيض مكنون و اذا كان يوم القيمة كنت امام النبيين و خطيبهم و صاحب شفاعتهم غير فخرٍ لولاه لما خلق الله سبحانه الخلق ولما اظهر الربوبية و كان نبيا و ادم بين الماء والطين.

لعنی فضائل و کمالات فحرِ عالم مَنْ النَّمْ کَ بِحدونهایت بین نہ کسی بشر کو اِسْتِطاعہ ہے اُل کے احاطہ کی ، نہ کو کی شخص قدرت رکھتا ہے اُن کے اِحْصَار کی بلکہ جوخصوصیات ا عنایات اور جو جو کمالات آل حضرت مَنْ النِّمْ کُوحِق تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں اُن کو کوئی جا دوسرے کے لیے جائز نہیں، یہ دونوں ذکر یعنی ذکر الله اور ذکر الرسول موقوف علیہ ایمان کے ہیں کہ ایمان کی بحیل بغیران دونوں کے نحال ہے، اعظم شعائر اسلام اور بہترین احکام جواذان اور نماز ہیں ان کا بھی جز ہے ذکر الرسول مثل ذکر الله کے، اور سوائے اس کے آیات اور احادیث اس مضمون کی بہت ہیں، پس جب ثابت ہوا کہ ذکر آل حضرت منافی کے ایمان کر شریف سے وہ فی الحقیقت مانع ہے ذکر الہی ہے۔

الحقيقت مانع م ذكر اللي سے -نجانا الله سُبْحانة عَنْهُمْ وَعَنْ مُّجَالَسَتِهِمْ وَ مُكَالَمَتِهِمْ.

(ترجمه) "بچائے ہم کواللہ تعالی اورسب بھائی مسلمانوں کوان کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے اورالی گمراہی ہے۔"

لَهُمْ فِي الدُّنيا خِزْيٌ وَّفِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

(ترجمہ) ''دنیا میں ایسے گراہوں کی سزا خواری ہے اور آخرت میں عذاب بھاری۔''(۱۱)

بموجب دلائل مذكورہ اور براہینِ مسطورہ كے۔

اس فرقہ کے ایمان کے نقصان پران کا انکار ججتِ واضحہ ہے کہ مانع ہیں ذکر اور تعظیمِ آل حضرت تکا لیکن ہے ، ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے ایمان کی فکر کریں اور اس کی در تی کا ذکر ، پھرامرونہی اور سنت و بدعت میں بحث کریں۔

فرمایاالله تعالیٰ نے:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكُوكَ. (پاره: ٣٠ ، سورة الانشراح، آيت: ٢) أي بالنبوة وغيرها و اى رفع مثل ان قرن اسمه باسمه في كلمة الشهادة والاذان والاقامة والخطبة و جعل طاعته طاعته و صلى عليه في ملائكته و امر المومنين بالصلاة عليه و خاطبه بالالقاب التي لم يخاطب بها احدا من عباده و

أُحْسَنُ الْكُلَامِ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ. (باره: ١٥٤) بنورة انباء، آيت: ١٠٤) (ترجمه) ''اوزنہیں بھیجا ہم نے تجھ کو گررحت واسطےسب عالمو ل کے۔''

357

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ دَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ مِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيرًا. (باره:٢٢،مورة احزاب،آيت:٢٨،٢١) (ترجمه) "اے نبی تحقیق ہم نے بھیجا تھے کو گواہ اور خوشخری دینے والا اور ڈرانے والا اور پکارنے والا طرف الله تعالیٰ کے، ساتھ حکم اس کے کے، اور يراغ روثن-"

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَلِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ. (باره:٩،مورة انفال،آيت:٣٣) (ترجمه) ''اورنبیس تھااللہ کہ عذاب کرتاان کواورٹو چھاان کے تھا۔''

اور قرمايا: لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُوْرِينِينَ رَوِّف رَّحِيمٌ. (باره:اا،سورة توبه آيت:١٢٨) (ترجم) "البية حقيق آيا ہے تہارے پاس پيمبرتمارے آپس ميس سے، شاق ہےاس پر جواید اتم کو ہو، حریص ہے تہاری بھلائی کرنے پر، مہر بائی كرنے والا بے ملمانوں پر۔"

ماسوا اِن آیات کے اور بہت آیات ہیں کہ جن سے فضائل اور کمالات عظمت آن حفزت تَالِيُقِامُ كَ ظَامِروبا مِر بين -

اورز جمدأن احاديث صححه كاجوعفريب لكهي بي تحرير موتاب: كة ال حفزت كَالْتِهُم المروار بين اولا وآدم كه، اور قيامت كرون آب كتا را دار بہت ہوں گے برنسبت اور انبیاء کیلائے کا اور آل حضرت مَالْتِیمُ سب اوّلین اور آبر ین

بھی نہیں سکتا اور فہ اِڈ راک میں کئی کے آسکیں ،سوائے حق تعالیٰ کے کسی کوان کاعلم و إِحَاطِم ممکن نہیں یا جس کوجس قدرعطاءفر مایا ہے وہی جانتے ہیں چنانچہ اند کے نہوند از بسیارے چند آیات قرآن شریف اور چند احادیث صححہ جن سے فضائل و کمالات آل حضرت مَا لَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن وه بھی احادیث ہیں جولکھی کئیں مِنْ مُحمْله ان کے آیات يه بين: فرما تا بالله تعالى:

> وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكُركَ. (ياره:٣٠، سورة الانشراح، آيت: ٢) (ترجمه) لینی 'بلند کیا تمہارے ذکر کو۔''

ساتھ نبوت وغیرہ کے اور کون سی رفعت اُس کے برابر ہوگی کہ مقارن کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت مَا الله الله عن الم مبارك كوايين ما مبارك ك ساته كلمة شهادت مين اوراذان مين اور إقامت میں اور خطبہ میں اور گردانی الله تعالی نے اطاعت آل حضرت مَالَيْ الله عين إطاعت اين، چنانچ فرمايا:

> مَنْ يُتَطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. (پاره:٥٥، وروَناء، آيت: ٨٠) ترجمه: "جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔"

اور درود بھیجا ہے حق تعالی آل حضرت تا الله کے ساتھ اور حکم فرمایا مومنين كودرود جميح كاحفرت مَالْيَةُ الرِيدِ چنانچ فرمايا:

إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا. (باره:٢٢،سورة احزاب،آيت:٥١)

ترجمه: " بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی مکرم پر اے ایمان والواتم بھی آپ پر درود بھیجا کرو۔"

اوراليا ايالقب عظمت اورعكة مرتبه كساته حق تعالى في حفرت مَا الله الم العاطب فرمایا کی مینده کواین عباد میں سے ندایسا خطاب کیانده و لقب بخشاچنانچ فرمایا: وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ. (باره:٢٩، سورة ن والقلم، آيت: ٣) (ترجمه) ''اور خحقیق تُوالبیّة او پرخُکُق بُوے کے ہے۔''

ميلادٍ مطفى مَنْ الْكُلُامِ الْحُسَنُ الْكُلُامِ مَا الْحُسَنُ الْكُلُامِ مِلْ الْحُسَنُ الْكُلُامِ الم ہوں گا اوران کا خطیب اوران کاشفیع ہوں گا اور فخر سے نہیں کہتا، اگر آپ نہ ہوتے حق تعالى مخلوق كونه بيدا كرتا، اور نه ظاهر كرتاايني ألُوه بيت اور خدا كى كو، اور يتح آل حضرت مَا كَاتِيْ الْمِيْ نى اورآ دم عَلَيْكِا البھى يانى اورمنى ميں تھے۔

اورسوائے اس کے اور بہت می احادیث اسی طرح آپ کے اوصاف کمال اور

كمال اوصاف مين واردين:

که دارد چنین سیّد پیشرو نهاند بعصیاں کسے دس گرو . كسيكه خاك درش خاك برسر او محمد عربی كآبروے هر دوسراست خاکی و به اوج عرش منزل امی و کتاب خانه می دل (ترجمه: "كوئي شخص كنامون كى باعث كروى نبين رب كا، كيون كه وه ايسا سرداراینا پیشوار کھتا ہے حضرت محم مصطفیٰ مَنْ الْفِیْمُ جو دونوں جہانوں کی آبروہیں، جو تف آپ کے درکی خاک تہیں اس کے سرپرخاک پڑے آپ النظام فاکی ہیں لیکن علقِ مرتبت کے اعتبارے آپ کی منزل عرش ے،آپ اللہ اُن میں کین کتاب خاندآپ کے دل میں ہون') جيع صفات كمال مين أن حضرت التيكم في اورب تظير بين-نہ مثل اس کا ہوا پیدا نہ ہوگا اور نہ ہے کوئی نه مانوں مسئلہ ہرگز کسی زندیق مرتد کا

پس بوے بدنصیب ہیں وہ لوگ جومنع کرتے ہیں آپ کے ذکر شریف سے اور بازرت بين آپ كى عظيم وتكريم سے بلك حرام اور باعت ستينه كتے بين اور پھرا بنانام محرى اورعامل بالحديث ركعت بي بيسراسر خالفت بكتاب اللداورسدي رسول الله فالنافظ كى اورخلاف بىسنت محابه اورطريق تابعين وشع تابعين اورا تفاق مجتهد بن سلف اور علماء عاملين خلف كيءاس واسط كرذكر ولادت اورشائل شريفه اوراخلاق منفه أورمغراج اور مجرات اور وفات اس مظهر جامع جميع صفات كمال ظاہرى وباطنى حق ك ثابت ب كتاب وسنت اورآ عارضحابه اوراقوال تابعين وتبع تابعين اوراخهارسلف سے-

سے بزرگ ہیں اللہ تعالی کے نزویک، اورسب سے پہلے آب قبر سے تعلیں گے، اورسب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے، اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت مقبول ہوگی اور سب سے پہلے آپ دروازہ جنت کو تعلوا ئیں گے اللہ تعالی کے حکم سے، اور آل حفزت تالی اللہ اُٹھائیں گے حمد کا جھنڈا دن قیامت کے اور آپ کے ہی جھنڈے کے بنیج حفزت آ دم علیثا اور ماسواان كانبياء عظام على نبينا و عليهم الصلوة والسلام اورجميع مومنين مول کے، اور فرمایا: آل حضرت تَالَيْقِيمُ نے مجھ كوعلم اولين آخرين سكھايا كيا، او، ہم سب انبیاء کے پیچھےآئے دنیامیں اور قیامت کے دن سب سے آگے ہول گے یعنی درجہ اور مرتبہ میں اور بیربات میں فخر سے نہیں کہتا اور میں صبیب اللہ ہوں یعنی اللہ کامحبوب، اور میں تصیخے والا ہوں پیمبروں کا اور بیرکوئی فخر کی بات نہیں یعنی آپ پیشوا ہوں گے دن قیامت کے اور سب پیمبرآپ کی پیروی کریں مے اور میں خاتم النبیین ہوں کامیرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور فخر سے نہیں کہتا اور میں محمد ہوں بیاعبد اللہ کا، بوتا عبد المطلب كا محقیق اللہ تعالى نے بيدا کیا مخلوق کو پس گردانا جھے کو ان کے بہتر میں، یعنی نور آپ کا ہرز مانہ میں جو بہترین اولاد حصرت آدم عليها سے موتا أس كونو يذكور سے مُعَوَّزُ كيا جاتا، پھر كيا مخلوق كودوفرقه اور كيا مجھ كوبهتر فرقه مين، پهر گردانا الله تعالى نے فرقه كوقبيله اور قوم اور كيا مجھ كوبهتر قبيلے مين، پر بنايا الله تعالی نے اُس قبیلے کو خاندان اور پیدا کیا مجھ کو بہتر خاندان میں، پس میں ساری مخلوق سے بہتر ہوں خاندان میں اور بہتر ہوں اپنی ذات میں اور میں سب لوگوں سے بہلے نکلوں گا جب أخھائے جائیں گے بعنی قبروں سے دن حشر کے اور میں ان کا پیشوا ہوں گا جس وقت حن كسامن حاضر كے جائيں كے اور ميں حق تعالى سے بات كروں كا جس وقت سب چیکے ہول کے اور میں ان کا شفیع ہول گا جس وقت سب محبوس ہوں گے اور میں ان کا بشارت دینے والا ہوں جس وقت ناامیر ہوں گے، اور کرامت اور تنجیاں اس ون میرے باتھ میں ہوں کی اور جمنڈ احمد کا اُس دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں سب اولا وآدم میں زیادہ بزرگ ہول نزدیک اینے رب کے، طواف کرتے ہیں میرا یعنی ہروفت میرے ساتھ رہتے ہیں ہزارخادم فرشتے بہت خوبصورت،اور جب دن قیامت کا ہوگاتو میں سب انبیاء کا

مولد شریف میں بھی احادیث واقوال صحابہ کو جمع کر کے پڑھتے ہیں اس جومولد شریف بروایات صیحہ جمع کیا ہوا ہوا س کا پڑھنا اس بناء پرمثل کتب علوم دیدیہ کے ہوا، اوراگرایسے مولد شریف کا پڑھنا بدعتِ سینکه یا مروه وحرام ہوتو لازم آتا ہے کہ کتب مذکورہ کہ جو اصول دين بين ان كايره هنا بهي بدعت سَيّنه يا مروه اورحرام مو، اورقباحت اس كي أَظْهَر مِنَ الشَّهُ مُس إوريكمي لازم آتا ہے كہ جولوگ مانع مولد شريف كے براجنے كے بيں وہ ان كتبكارد هنا بهي تركردي غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ الرفرق عَم راص من كياجات كاتو درجه استجاب سےمولد شریف کاپڑھنا کم نہ ہوگا۔

اب ہم چند نِقول علماءِ فحول اہلِ سنت سے قل کرتے ہیں جن سے استحبابِ مِحفل مولد شریف اور قیام کا ثبوت واضح اور مُر بن ہوتا ہے۔ علامه ابن حجر ميتمي مكى مينيه لكھتے ہيں:

والحاصل ان البدعة الحسنة متفق على ندبها و عمل المولد واجتماع الناس له كذلك بدعة حسنة و من ثم قال الامام ابو شامة شيخ الامام النووي و من احسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده عُلَيْتُهُ من الصدقات والمعروف و اظهار الزينة والسرور فان ذلك مع ما فيه من الاحسان للفقراء مشعر بمحبته عُلَطِهُ و تعظيمه في قلب فاعل ذٰلك و شكرا لله على ما من به من ايجاد رسول الله عَلَيْكُم الذي ارسله رحمة للعالمين. تَمَّ كلامه.

قال السخاوى لم يفعله احد من السلف في القرون الثلاثة و انما حدث بعد ثم لا يزال اهل الاسلام من سائر الاقطار والمدن الكبار يعملون المولد و يتصدقون في لياليه بانواع الصدقات و يعتنون بقراء ة مولده الكريم و

براسر ماية اعتراض اس فرقه كابيه بكه كهتے ہیں كه قرونِ ثلاثه لیعنی آل حفزت مَا يَنْ إِلَيْ كَانِهُ مِينِ اورَاصِحابِ كرام اور تا بعين كے زمانہ ميں محفل منعقد نہيں ہوئی اور نہ قیام وقت ذکرولا دت کے ان نینوں زمانوں سے مروی ہوااس لیے بدعت ہے۔

جواب ....اس کابہ ہے کہ اس کے نفسِ بدعت ہونے سے کوئی محظور شرعی لازم نہیں آتا دیکھوحضرت عمر ٹالٹیونے (جماعتِ ) تراویج کو کہ عہدِ آل حضرت ٹالٹیونی میں نہی: نِعْمَةُ البُدْعَةُ هٰذِهِ فرمايا يعن "بياحي برعت بـ"

پس خود حفزت عمر والثيء كول سے بدعت ميں حسن ثابت ہوا چنانچ علماء اہلِ سنت نے بدعت کی یا می میں کی ہیں:

(۱) واجب، (۲) متحب، (۳) مباح، (۴) كرده، (۵) حرام اورتفصیل ہرایک کی موجب تطویل ہے علماءِ شریعت رحمهم الله تعالی نے تفصیل بشرح وبسط اُس کے کل میں کھی ہے اور اس مختصر میں گنجائش اُس کے درج کی کہیں ہ، لہذاہم اصلِ مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

محفل مولد شریف جس میں اُن امور مذکورہ بالا کا بیان ہوتا ہے اُس کے اِسْتِحْبَاب میں کیا شک ہے بیسب امورتو زبان صحابہ اور تابعین رکھ کھڑاسے مروی ہیں، غایت بیہ کہ بحیثیتِ اجتماع منقول نہیں ہیں فرادی فرادی (۱۳)مروی ہیں پس اگر مجموعہ روایات کو بہئیتِ اجماعی پڑھیں تواس کی ممانعت کی کیا وجہ ہے بلکہ موجب زیادتِ برکات اور باعث کثرت فيضان وانوار ہوگا چنانچه کتب علوم دینیه خصوصاً علم تفسیر و حدیث مثل صحاح ستة '' بخاری شريف'' و'دمسلم'' وغيرها كه جن كارتبه صحت ميں بعد قرآن مجيد كے كل علاءِ متقدمين و متاخرین کے نزدیک مسلم ہے باوجود یکہ وجودان کتابول کا قرونِ ثلاثہ میں نہ تھااور پھر پیر کتابیں کتنے درجه صحت واعتبار کو پنچیں اور اصول دین واساس شرح متین مقرر ہو ہیں، جو لوگ منکر مولد شریف کے بڑھنے کے ہیں خاص کران کا دار و مداذان بی کتابوں پر ہاور بیامرظاہر ہے کہان کتابوں میں بھی احادیث واقوال وآ ٹارِصحابہ متفرق جمع کیے ہیں ایسے بی

يظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم.

قال ابن الجزرى من خواصه انه امان فى ذالك العام و بشرى عاجلة بنيل البغية والمرام و اول من احدثه من الملوك صاحب اربل و صنف له ابن دِحية رحمه الله تعالى كتابا فى المولد سماه "التنوير بمولد البشير الندير" فاجازه بالف دينار و قد استخرج له الحافظ ابن حجر عسقلانى اصلاً من السنة و كذا الحافظ السيوطى و رد على الفاكهانى المالكى فى قوله ان عمل المولد بدعة مذمومة. انتهى"

ترجمه: ليني "برعت حند كاستجاب يرعلاء كالقاق باورمولد شریف کا برد هنا اوراس کے واسطے لوگوں کا جمع ہونا بھی بدعت حسنہ ہے ای وجہ سے امام ابوشامہ جواستادیں امام نووی کے فرماتے ہیں کہ بہترین بدعتِ حنہ جو ہارے زمانہ میں نکالی کی ہے وہ یہ ہے جو ہر سال خیرات اور صدقات اور اظهار زینت اور سرور ایک دن میں كرتے بيں اور وہ دن موافق روز ولادت آل حفرت كالعجا كے ہوتا ہے، اس لیے اس میں باوجود احسان کے فقراء پر علامت ہے س حفرت منافیق کی محبت اور تعظیم کی چ دل اس محض کے جومولد شريف كومعمول بداينا تهمرا تا باوراس من شكر بالله تعالى كاأس كاحسان يركه بيداكياهار يغمر فأنفؤ كواور بيجان كوواسط رحت عالمين كے " (كلام مم موالهام ابوشامه كا)علامه خاوى نے كہاك واسعمل مولد كوسى في سلف عقرون ثلاثه على تبين كيا بعد قرون ثلا شكحادث موا بحر بميشكرت رج ابل اسلام عفل مولد شريف، کوتمام اطراف بلاد اور بوے بوے شہروں میں خرات کرتے ہیں

ان راتوں میں جن میں مولد شریف را ھے ہیں، طرح طرح کی خیرات اور بڑا اہتمام کرتے ہیں مولد شریف کے پڑھنے کا اور ظاہر ہوتی ہیں ان بربہت برکات۔ "کہا علامہ ابن جزری عظافہ نے کہ "مولد شریف کی خاصیات سے ہے بیات کہ جو محض اس کو بردھے یا بر موائے تو تمام سال آفات سے امن میں ہوجائے اور جومراد اور مطلب ہوجلد یائے، اور پہلے جس نے شروع کیا اس محفل مولد شریف کو باوشاہوں میں سے بادشاہ اُڑ مکل تھااور فاضل ابن دِحیہ نے أس كے واسطے ایك كتاب مستى بندور "بیان مولد شریف میں لکھى، بادشاہ نے ہزار اشرفی اُس کے صلہ میں دی۔ '' اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے مولد شریف کی اصل حدیث سے نکالی ۔ اور ای طرح سے حافظ جلال الدين سيوطي نے اس کوسنت سے ثابت کيا اور فا کہائي مالکي كاس قول كاكه وعمل مولد بدعت مذمومه ب ردكيا- "(علامه ابن جر بیتمی کمی کی عبارت ختم ہوئی)

363

ہم تھوڑی ی عبارت اُس رسالہ ہے جس کو حافظ محقق جلال الدین سیوطی نے النف فر مایا ہے اور اصل مولد کی سنت ہے استخراج کی ہے اور دائِ حقیق دی ہے قال کرتے ابنا کہ طالبین حق اور شائقین اظہار صدق اُس محقیق سے بالکل محروم ندرہ جائیں۔
وَ فِیْ لِهَا کِفَایَةٌ لِّلْمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبُ اَوْ اَلْقَی السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیْدٌ.
(رجمہ: ''اور اس میں اس محص کے لیے کفایت کا سامان ہے جس کے سینے

میں دل ہو، کان لگا کرئے اور حاضر الذہن ہو۔'') اور وہ عبارت ہے:

و بعد فقد وقع السوال عن المولد النبوى فى شهر الربيع الاول ما حكمه من حيث الشرع هل هو محمود او مذموم و عمل يثاب فاعله ام لا؟

الجواب .... ان اصل المولد هو اجتماع الناس و قراء ة ما تيسر من القران و رواية الاخبار الواردة في مبدء امر النبي عَلَيْكُ وما وقع في مولده من الايات ثم يمد لهم سماط ياكلونه و ينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي عَلَيْكُ و اظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف عَلَيْكُ . و اول من احدثه صاحب اربل الملك المظفر ابوسعيد كوكرى بن زين الدين احد الملوك الامجاد والكبراء الاجواد و كان له اثار حسنة. قال ابن كثير في تاريخه كان يعمل المولد الشريف في ربيع الاول و يحتفل به احتفالا هائلا و كان شجاعا بطلا، عاقلا عالما رحمه الله و اكرم مثواه قال و صنف الشيخ ابو الخطاب بن دحية له مجلدا في مولد النبي عَلَيْكُ سماه "التنوير في مولد البشير النذير" فجازاه على ذالك الف ديناز.

و قال ابن خلكان في ترجمة الحافظ ابي الخطاب ابن دحية كان من اعيان العلماء و مشاهير الفضلاء. انتهى الاختصار و قد سئل شيخ الاسلام حافظ العصر ابوالفضل ابن حجرنا العسقلاني رحمه الله عن عمل المولد فاجاب بان اصل المولد بدعة لم ينقل عن احد من السلف الصالح في القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك فقد اشتملت على المحاسن قصدوها فمن تحرى في عملها المحاسن و تجنب ضدها كان بدعة حسنة و من لا فلا و قد ظهر لي تخريجها على اصل الثابت وهو ما ثبت في

الصحيحين من ان النبي عُلَيْكُم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء سألهم فقالوا هو يوم اغرق الله فيه فرعون و نجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى على ما من به في يوم معين من ابداع نعمته و دفع نقمته و يعادُ ذُلك في نظير ذُلك اليوم من كل سنة والشكر لله تعالى يحصل بانواع العبادات السجود والصيام والصدقة والتلاوة و اى نعمة اعظم من النعمة بتولد هذا النبي نبي الرحمة عُلِيلة و على هٰذا فينبغى أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى عليه السلام في يوم عاشوراء و ان لم يلاحظ ذالك لم يبالي بعمل المولد في اي يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه الى يوم السنة و فيه ما فيه فهذا ما يتعلق باصل عمله و اما ما يعمل فيه فينبغى ان يقتصر فيه على ما يفهم منه الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والاطعام والصدقة و انشاد شيء من المدائح النبوية اعنى الأشعار النعتية المحركة للقلوب الى فعل الخير والعمل للاخرة و اما ما يتبع ذالك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي ان يقال ما كان من ذالك مباحا بحيث يعين السرور بذالك اليوم لا باس بالحاقة وما كان حراما او مكروها فيمنع و كذا ما كان خلاف الاولى. انتهى

365

عن انس رضى الله عنه أن النبى عَلَيْكُ عق عن نفسه بعد النبوة مع أنه ورد أن جده عبدالمطلب عق عنه يوم سابع ولادته والعقيقة لا تعاد مرة ثانية فيحمل ذلك على أن

367 ترجمه: لعنى علامه حافظ جلال الدين سيوطى ومستفرمات بين كه "استفتاء كيا لوكون نے كەرئىج الاول كے مبينے ميں جومولد شريف / آں حضرت مَلَّ الْفِيْلِمُ كا برُها جاتا ہے اور محفل مولد كى جاتى ہے اس كا ازروئے شرع شریف کیا حکم ہے آیا یم لمقبول ہے یامردوداوراس کا كرنے والا ثواب يائے گايانبيں؟

جواب ....اس کابیہ ہے کہ اصل مولد شریف جوعبارت ہے ان حار

﴿ ایک تواجماع لوگوں کامحفل میں۔

المحدوس يوهنا قرآن شريف كي بعض آيات اور بعض سورتول كاجو جس ہے ہوسکے۔

ان روایات اور احادیث کا جو ابتداء ولادت آل حضرت تَالَيْقِيمُ كے بيان ميں وارد بيں اور ان مجرات كا جو ظاہر . ہوئےمیلادمبارک میں۔

الم چوتھے بچھانا دسترخوان كا اور كھانا كھلانا اہلِ محفل كو، پھركو ف جانا

سوائے ان جارا مرول کے اور کوئی امران سے زیادہ نہیں ہے بدعتِ حنہ ہے، اس کا کرنے والا تواب یائے گا اس واسطے کہ اس میں آں حضرت تا اللہ کے تعظیم ہے اور اس میں اظہار ہے فرحت اور خوشی کا ساتھ ولادت باسعادت آل حطرت تا المين كان اور اول جس محض نے يہ محفل قائم كى بادشاة "أزبل" تهاجيكانام"مظفر ابوسعيد" ہے يه بادشاه بزرگ تفااور تخی، اوراس بادشاه کے اوصاف ذاتی پسندیده تھے۔ فاضلِ جلیل این کثیراس کے حال میں لکھتے ہیں کہ: '' یہ بادشاہ ہمیشہ ربيج الاول كےمهينه ميں محفل مولد شريف كيا كرتا تھا اور بزے اہتمام

الذى فعله النبي غُلِيله فعله اظهارا للشكر على ايجاد الله تعالى اياه رحمة للعالمين و تشويقا للامة كما كان يصلى على نفسه لذُلك فيستحب لنا اظهار الشكر بمولده عُلَيْكُم بالاجتماع و اطعام الطعام و نحو ذٰلك من وجوه القربات و اظهار المسرة.

ثم رايت امام القراء الحافظ شمس الدين ابن الجزرى قال في كتابه "عرف التعريف بالمولد الشريف" انه قد راى ابولهب في النوم فقيل له ما حالك؟ فقال في النار الا ان يخفف عنى كل ليلة اثنين و امص من بين اصبعى هاتین ماء بقدر هٰذا و اشار براس اصبعه و ان ذٰلك باعتاقي ثويبة عند ما بشرتني بولادة النبي عَلَيْكُ و بارضاعها له فاذا كان ابولهب نالكافر الذى نزل القران بذمه جوزى في النار لفرحه بمولد النبي عُلَيْكُ فما حال المسلم المُوجِّد من امته عَلَيْكُ و لعمرى انما يكون جزاء ه من المولى الكريم ان يدخله بفضله جنات النعيم.

و قال الحافظ ناصر الدين بن شمس الدين الدمشقى في كتابه المسمى "عودة الصادى في مولد الهادى" و قد صح ان ابا لهب يخفف عنه عذاب النار في يوم الاثنين لاعتاقه ثويبة سرورا بميلاد النبي عُلِيلية ثم انشد.

و تبت يداه في الجحيم مخلدا تخفيف عند السرور باحمدا باحمد مسرور و مات موحدا

اذا كان هٰذا كافرا جاء ذمه اتى انه في يوم الأثنين دائما فما الظن بالعبد الذي كل عمره انتهى كلام السيوطي"

اور تُؤک ہے اُس کی محفل آ راستہ ہوتی تھی اور بیہ بادشاہ دلیراور بہادر اور عقل منداور عالم تھا۔''

شیخ ابوالخطاب ابن وحیہ نے ایک کتاب مولد شریف کے بیان میں تصنیف کی جس کا نام ''اکتنویر ویی مولید البشیئر التیویر'' رکھا اور وہ بادشاہ از بل کی خدمت میں پیش کی بادشاہ نے اُس کے صلہ میں شیخ موصوف کو ہزار اشرنی عطاء فرمائی۔

ابنِ خلكان ابن تاريخ ميں بچ احوال شخ ابوالخطاب ابنِ دحيه كے لكھتے ہيں كذر يبعل عِمعترين اور فضلا عِمشہورين ميں سے تھے۔''انتھلى اور شخ الاسلام حافظ العصر ابوالفضل ابن حجر عسقلانی سے حفلِ مولد كا استفتاء لوگوں نے يو چھاتو آپ نے جواب كھاكه:

"اصلِ مولد بدعت ب، سلف صالح يعني ابلِ قرونِ ثلاث يه منقول نہیں لیکن باوجوداس کے اس میں بہت ی خوبیاں ہیں جو محفل کرنے والے اُس کا قصد اور نیت کرتے ہیں، پس جو مخص بہنیت ان خوبیوں کے اس عمل کو کرے اور مقصود اُس کا وہ خوبیاں ہوں جواس میں ہیں اور بے ان کی ضد سے جو برائیاں ہیں تو اس کے لیے بیمل مولد شریف بدعت حسنہ ہے۔ اور جس کی بینیت اور قصد نہ ہوتو اس کے لينبيں ۔اور بے شك ظاہر ہوئى ہے مجھے اس عمل مولد كے جوازكى ایک دلیل عمده اوروه حدیث ہے "بخاری" اور "مسلم" کی کہ "حضرت رسول خدا تَاليَّهُمُ جب مدينه منوره مين تشريف لائة قيايا يهودكوكدروزه رکھتے تھے وہ عاشورے کے دن پس بوچھا آپ نے اُن سے اس کا سبب تو انہوں نے بیان کیا کہ بیروہ دن ہےجس میں اللہ تعالی نے د بويا فرعون كواور نجات دى حضرت موسى عليك كو، پس جم روزه ركھتے ہیں اس دن میں اللہ تعالی کے شکر کے واسطے''

اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل واحسان پرشکر كرنا جا ہيے خاص أس روز مُعتَّن ميں جس ميں حق تعالى نے فضل و احسان فرمایا ہے اور عذاب ومصیبت کو دفع کیا ہے اور ہرسال میں خاص أس دن شكر كا إعاده حالي اورشكر حق تعالى كا حاصل موسكتا ب انواع عبادات سے جیسے محدہ اور روڑہ اور خیرات اور تلاوت قرآن مثلًا \_ اور كون سافضل اور احسانِ اللي آل حضرت مَّالَّيْقِيْلِمْ كَي ولا دت سے بو ھ كر ہے كه نبى رحمت بين تمام عالم كے واسطے اور بيضل جميع أفضال اورانعامات البهيكااصل اصول ہے، پس اس بنا پرسز اوار ہے كه آل حضرت مَا الله من ولا دت شريف كا دن مقرر اورمُعيَّن كريساس محفل مولد شریف کے واسطے کہ وہ روز دوشنبہ ہو، تا کہ مطابقت ہواس حضرت موی مایشا کے قصہ کہ کورہے جو یوم عاشورامیں واقع ہوااوراگر بغیر لحاظ اور التزام تعین اس دن کے کریں تو اس کا بھی کچھ مضا لقتہ نہیں مہینے میں سے جو نسے دن جا ہیں محفل مولد شریف کریں بلکہ ایک جماعت نے اس سے زیادہ آسانی اور وسعت نکالی ہے کہ سال بھر میں جو نسے دن جا ہیں اس محفل شریف کومنعقد کریں اور اس میں ایک بری خیروبرکت اورخوبی ہے، بیاتو کلام تھا اصل عملِ مولداوراس کی دلیل میں۔ باقی ربی یہ بات کداس میں کیا چز کرنی مناسب ہے؟ اس کا جواب میر میر اواراس میں میرے کہ وہ امور کیے جائیں کہ جن سے شکرِ البی ظاہر ہواور سمجھا جائے مثل اُن امور کے جو مذکور ہوئے لینی تلاوتِ قرآن شریف اور کھانا کھلانا اور خیرات کرنا اور اشعارِنعتيه شل قصائداورغزليس آل حضرت مَلْ يَعْفِيْ كَي مدح مين برُ هنا جن سے ذوق اور شوق اہلِ محفل کے واسطے پیدا ہونیک کاموں کا اور اعمال آخرت کا۔ باقی رہاراگ اور باجا اور سوااس کے جوبعضے امور

اورمهيا كزير

كە دەخقىق ابولهب خواب مىں دىكھا گيااورأس سے يوچھا گيا كەتىرا کیا حال ہے تو اس نے کہامیں دوزخ میں پڑا ہوں مگر دوشنبہ کی رات میں مجھ ریخفیفِ عذاب ہوتی ہے اور کسی قدریانی چوسنے کول جاتا ہے میری انگلیوں میں سے اور یہ بعوض اُس خوشی کے جو میں نے آن حضرت مَنْ اللَّيْظِيمُ كَي ولا دت كى بشارت ميں كى تھى كەلونڈى تُو يَبُه كو اس خوشی میں اُس دن آزاد کر دیا تھا بسبب اس بات کے کہ اُس نے مجھ کو حضرت مَثَاثِقِينَا کی ولادت کا مژدہ سنایا تھا اور اس نے آل حضرت مَنْ اللَّهُ كُوروده يلايا تها، ليس جب ابولهب سے كافر يرجس كى مذمت میں قرآن شریف نازل ہے تخفیفِ عذاب ہوئی ببرکت فرحت ولادت شریف کے تو پھر جو تحض مسلمان مُو تحدد آل حضرت تا کا آتی ہواور میلادشریف نبوی سے خوش ہوتواس کا کیابو چھنا ہے، اُس کے ثواب اور رفع ورجات کو یہاں سے اندازہ کرنا چاہیے، غرض جو تخص کہ آن حفرت مَلْ الله الله الله على خوشى كرے اس كى جزاميں يقيناً خداوند كريم بمقتضائے فضل عميم اس كوداخل كرے گا جنات نعيم ميں۔" شيخ علامه حافظ ناصرالدين بن ممس الدين وشقى ايني كتاب "عُودكة الصَّادِيُ فِي مَوْلِلِ الْهَادِيْ" مِن لَكَ إِين

الطابی یی موریو مھیوں کہ ان کے ابولہب پر دوزخ میں تخفیفِ عذاب کردہ تحقیق صحت کو پینچی ہے بات کہ ابولہب پر دوزخ میں تخفیفِ عذاب ہوتی ہے دوشنبہ کے دن بجہت اس بات کے کہ اُس نے رسول الله منافیق کے ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو کہ جس کا نام ٹُو یہ تھا

متعلق رونقِ محفل اور اظہارِ فرح وسرور کے ہیں اس میں تفصیل مناسب ہے،اوروہ بیہے کہ جوامر مباح ایسا کہ باعث سروراورخوشی کا ہوساتھ بوم ولادت باسعادت کے تواس کا مضا نقتہ ہیں۔ یعنی وہ سب درست اور جائز ہے۔ (۱۳) اور جو امر حرام یا مکروہ ہواس سے ممانعت جاہیے بلکہ جوخلاف اولی ہواس سے بھی ممانعت اولی ہے۔ حضرت انس والفيئ سے مروى ہے كە "آل حضرت مالليكا نے عقيقه كيا اپنی ذات مبارکہ کا بعد اعلانِ نبوت کے حالال کہ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب آپ کی ذاتِ مقدسه کا عقیقه سابویں دن روز ولادت شريفه سے كر يك تصاور عقيقه دوباره نہيں كياجا تا پس يعقيقه كرنا آل حفرت المَيْفِيمُ كاس يرمحول بي كدآب في اظهار شكرك واسطے عقیقہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا رحمۃ للعالمین اور نیز أمت كوشوق ولانے كے واسطے يعنى شوق وفرحت وسرور بسبب ولادت شريفه ك كه جس طرح آپ اپنے اوپر درود بھیجے تھے بغرض تعليم وتشويق امت."

370

سواس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ آل حفرت کا ایکا امت کو میلا دشریف کا شکریہ ظاہر کرنامتحب ہے اس طور سے کہ مفل مولد شریف کے واسطے جمع ہوں اور کھانے وغیرہ کھلا ویں اور جو جوانواع خیرات ہوسکے بجالا کیں اور جو جوامورا ظہارِ مسرت کے ہوں ان کوادا

(۱۳) یہاں سے بیہ بات ثابت ہوئی کی محفل مولد شریف میں جو تکلفات مثل فرش اور چوکی بچھا ٹا شامیانہ وغیرہ کھڑ اکر نا اور شب کے وقت روثنی کثیر واسطے زین محفل کے اور ہاروپان و پھول وغیرہ کا مہیا کر نا اور گلاب و کیوڑہ کا چھڑ کنا یا عطر کا مکنا یا تقسیم شرینی وغیرہ کر نا سب مستحب اور بے شبہ جائز اور درست ہے کیونکہ تحت قاعدہ کلیے شرع لینی باباحت و استحباب کے واخل ہے اس طرح اشعار نعتیہ دودویا تین تین یا زائد کا با ہم ل کر پڑھنا بلند آواز سے بیسب مستحب ہے۔ منہ ا

ميلا دِصطفيٰ منافقة

مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ معمول به مع فضلا عسلف وخلف اورعلماء جميع بلاد الله اسلام كاجيسے حرمين شريفين زَادَهُما اللَّهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيمًا اور مُلكِ يمن اورمصراورعراقين اور مُلكِ مغرب اور

ہندوستان اور اقلیم شام وغیر ہاسب جگہ کے علماءِ اعلام اور مشائح عظام اور سلاطین و حکام بلکه سائر خواص وعوام بکمال اہتمام اس محفلِ مدیف اورمولد شریف کوکرتے ہیں اور اس بیں

عاضر ہو کر ذکرِ نبوی تالیکی اور قصائر نعتیہ اور اشعار مدحیہ مصطفویہ سے قیض یاتے ہیں اور

فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس حضوری اور اس عمل شریف کوموجب حصولِ سعادتِ دارین اور

باعثِ فوز وفلاحِ كونين بجهت ذريعة قربِ سيرالثقلين محبوبِ رَبُّ الْمَشُوقَيْنِ وَالْمَغُوبَيْنِ

جانتے ہیں یہاں تک کہممالکِ مذبورہ اورا قالیمِ مسطورہ میںعوراتِ ضعیفہ اورعجائز بیوہ جو

کچھا پی محنت مز دوری اور کسبِ حلال سے پیدا کرتی ہیں بامیدحصولِ سعادت وقبولیت اس

محفل کومنعقد کرتی ہیں اور زمانۂ قدیم سے علماءِ اصفیاء ومشائحِ اتقیاء آج تک اس محفل

مبارک میں شریک ہوتے آئے ہیں اور کسی نے علما عِمعتبرین اور فضلا مے معتدین سے اس محفل پر بھی زبانِ اعتراض نہیں کھولی اور حرف انکار اب پڑ نہیں لائے بلکہ غایث تعظیم وتکر؟

ہے بسر وچثم حاضر ہوتے چلے آئے ہیں بگر بعضے افراد ناقصین نے خلاف جماعت علما

معتبرین کا ختیار کیااور حکم اُن کا حکم شاذ اور نا در کا ہےاور نا در چیز اعتبار سے ساقط ہے۔

حاصلِ کلام یہ ہے کہ روایات ونقول علماءِ فحول سے مانند حافظ ابوالخیر سخاوی

حافظ ابوالخيربن الجزري وحافظ ابوشامه وعلامها

بن طُغز ئِل صاحبِ ورِّ منتظم اور حافظ ناصرالدين بن تمس الدمشقي و ملك عاد

صاحب اربل وعلامه محمربن يوسف مؤلف سيرت شامى وحافظ ابن حجرعسقلاني وحافظ جلا الدین سیوطی وعلامه ابن حجر مکی وعلامه ابن کثیر وعلامه ملاعلی قاری رُحِیَاتُیْمُ اور ما نندان کے بہر

سے علماءِ معتبرین جن کے نام معتمد کتب میں مذکور ہیں اور وہ مسنند ہیں امتِ مرحومہ۔

ثبوت محفل مولد شریف اور پڑھنااشعارِ نعتبہ کا اور اظہار کرنا فرحت وسرور کا جوموج ہے۔

مزيد شوق اوراز ديا دِمحبت سرورِ عالمَ اللَّهُ أَمَا كَالشَّهُ مُسِ فِي نِصْفِ النَّهَارِ واضْح ہو گيا۔

جس وقت أس نے آل حضرت مَنْ اللَّهِ مَا كَ ولا دت كام روه ابولهب كوسنايا أس نے أس لونڈي كو آزاد كيا" كر صاحب كتاب "عُوْدَةُ الصّادي" ني چنداشعار كه جن كامضمون بيد:

ندمت میں ہے جس کے تبت یدا ہو جس وقت کا فر ابولہب سا دوشنبه کو تخفیف کا مستحق خوشی میں ولادت کی اے باصفا ہے کیا حق تعالیٰ سے روز جزا تو پھر عبد مؤمن کی نسبت گمان جیا عمر بھر اور اس میں مرا خوشی میں جو حضرت کے میلاد کی

تمام موئى عبارت سوال وجواب يشخ علامه ابن حجرعسقلاني اورشيخ علامه جلال الدين سيوطي رحمة الله تعالى عليهماكي-"

اور نیز علام محقق شیخ جلال الدین سیوطی میشد نے جواب فا کہانی اور جواب امیر الحاج میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا اور جمیع شبہات ان کے اٹھائے، اور علامہ محمد بن یوسف شامی نے اپنی کتاب میں جس کا نام' سیرت شامی' کے ساتھ مشہور ہے اثبات مولد شریف میں عمدہ تحقیق کی اور بہت سے اقوال وفتا وی علماءِ معتمدین اور فضلاءِ متندین کے

اس طرح مولانا ملاعلی قاری میشید نے مولد شریف کے اِثبات میں رسالہ تالیف کیا اور اس میں نقول صححہ اور اولہ صریحہ اثبات مولد کے درج کیے، خلاصہ بیک تحریر وتقریر فضلاء ندكورين سے بخوبی بدامر يا ير ثبوت كو پہنجا كمملِ ميلا دحضرت سرور كائنات مفحو موجودات عليه افضل الصلوات و اكمل التحيات موجب امن عودنيا من اور باعث حصولِ اجر کا آخرت میں بدانواع تعیم جنات،اور کیوں نہ ہو جب ابولہب سے کا فرکو جس کی شقاوت پرنص قطعی قرآن ناطق ہے بسبب خوشی میلا دمبارک کے عذاب دوزخ سے راحت ملی تو محب صادق اور مؤمن کامل کے واسطے امن وامان اور بشارت و وجہال کس

اور تقیقِ سابق سے بیام بھی کری نشین وضاحت ہوا کے عملِ مولدِ رسولِ مقبول

بحث إثبات قيام

375

ڈرانے والاتا کہ ایمان لاؤتم ساتھ اللہ کے اور رسول کے کے اور مدد کرواس کی اور تعظیم کرواس کی۔''

کرواس کی اور تعلیم کرواس کی۔

اس آیتِ شریفہ سے تعظیم کرنی آل حضرت کا گیا گیا کی ثابت ہوئی اور مین مجملہ السام تعظیم سے قیام کرنا بھی ہے اور تعظیم کرنا کوئی قسم ہو مخصوص بقید حیات آل حضرت کا گیا گیا کہ بہیں ہے بلکہ عام ہے حالتِ حیات اور بعدر صلت شریف کے، اور تعظیم و تکریم آل حضرت میں گیا گیا کی صحابہ کرام الشخص سے جالتِ جی ثابت ہے کی اس قیام کا بھی تھم بدعتِ حسنہ سے بڑھ کر مرتبہ وجوب کو ہوا اس لیے کہ اصل اس کی ثابت ہے آ بہت قرآن شریف اور اصحاب کے مرتبہ وجوب کو ہوا اس لیے کہ اصل اس کی ثابت ہے آ بہت قرآن شریف اور اصحاب کے قول وفعل ہے۔ اگر عاشقان جمالِ با کمال اور شیفت گائی صورتِ بے مثال بدنیت تعظیم و تکریم قیام کریں تو کیا محل رد وقد ح کا ہے اور کوئ کی وجد استبعاد اور استدکا ف (۱۳) کی اس میں نگل سکتی ہے بعد اس بات کے کہ منت علیہ ہے اہلِ سنت و جماعت کا کہ آل حضرت میں گیا گیا ہے۔

(۱۳) برائی کی دجہ سے کی چیز کوچھوڑ تا۔

فَالْحُمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ وَ مِنْهُ التَّوْفِيْقُ هُنَالِكَ. اورخوشى وفرحت ميلا وشريف كى اس آيت شريف سے ثابت ہے: فرمايا الله تعالى نے:

قُلُ بِفَضُلِ اللَّهِ وَ بِرَّحُمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفُو حُوْل (پَاره السورهُ اِنِس،آیت:۵۸) جمه: '' که ساته فضل الله کے اور ساتھ رحمت اس کی کے پس جا ہیے کہ خوش ہوں۔'' یعنی ساتھ فضل اور رحمت الله تعالیٰ کے خوش ہونا بھکم آیہ شریفہ سب اہل اسلام،

یعنی ساتھ فضل اور رحمت اللہ تعالی کے خوش ہونا بھکم آبیشریفہ سب اہلِ اسلام پر فرض ہے اور کوئی فضل ورحمت اللہ کا اپنے بندوں پر وجو دِ باجود حضرت شفیع المذنبین رحمت للعالمین مُنْ الْنَّافِیْ سے بڑھ کرنہیں ہے لہذا خوشی آپ کی ولا دت شریف کی جس قدر حدِ اِلمکان میں ہوائس کا بجالا نا اتنا کہ حدِ اِباحت سے متجاوز نہ ہواہلِ اسلام پرلازم اور ضروری ہے اور فرحت وخوشی میلا دشریف کی نہ کرنا ہم قتصائے اس آیتِ شریفہ کے خلاف کرنا حکم اللی فرمائی ہے کہ آپ کا نام مبارک عرش پر لکھا ہے حضرت تا النظام کا کیارتبہ

ہے کہ سب ر جوں سے بلند ہے۔ ایک روز حسبِ اتفاق بی قصیدہ کسی شخص نے شیخ الاسلام تقی الدین سبکی ك آخر درس ميں برها اور أس جلسه ميں بہت سے مفتيان شرع شريف اورسردار اوررئيس حاضرته جب يرصف والااس شعرتك بهنجا: وَ أَنْ تَنْهَضَ الْأَشُوافُ الْحِتْوِيْنَ فُوراً الله كُمْرَ عِهور واسط تعظيم بجالانے آل حضرت مَالْتَهُم كُلُم موافق كمنے صرصري رحمه الله تعالى كادراوگون يرتهورى ديرتك اس مين ايك حالت ذوق وشوق ربى -ذكر كيا اس مضمون كوشيخ تقى الدين بكى كفرزيد ارجمند شيخ الاسلام ابونفرعبدالوہاب نے تذکرہ شیخ میں چے کتاب' طبقات کبریٰ' کے۔'' اورعلامه برزجي وعقد الجوابر"مين لكصف بين:

و قد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف ائمة ذو رواية و رويّة فطولي لمن كان تعظيمه عُلِيْتُ غاية مرامه و

ترجمہ: کینی دمستحن سمجھا ہے قیام کو وقت ذکر ولادت کے ائمہ کا حدیث اور ائمة فقد يعنى محدثين اورفقهاء نے جوامام بين فن حديث اور فقد كے پس بشارت ہوائس مخص کے لیے جس کا غایت مقصود اور نہایت مطلب حضرت مَلْقَيْقِهُمْ كَ تعظيم مو-"

اس قیام کے سوال کے جواب میں مذاہب اربعہ کے مفتیوں نے جو مکہ معظمہ میں اِسْتِحْسَان كے باب میں فؤی دیا ہے اُل كياجاتا ہے۔ مفتی احناف کی بی عبارت ہے:

اب ہم چند اقوال اور فقاوی علاءِ معترین کے در باب استحباب قیام فرکور فقل کرتے ہیں۔

> علامه محد بن يوسف"سرت شائ "مين فرمات بين: قَالَ ذُو الْمَحَبَّةِ الْصَّادِقَةِ حسان زمانه ابو زكريا يحيى بن يوسف الصرصرى رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَصِيدَةٍ مِّنْ دِيْوَانِهِ

على فضة من خط احسن من كتب قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب قياما صفوفا او جثيا على الركب و أن تنهض الاشراف عن سماعه اما الله تعظيما له كتب اسمه على عرشه يارتبه سمعت الرتب

> واتفق ان منشدا انشد هٰذه القصيدة في ختم درس شيخ الاسلام الحافظ تقى الدين ابي الحسن السبكي والقضاه والاعيان بين يديه فلما وصل المنشد الى قوله:

و ان تنهض الاشراف عند سماعه. إلى احر البيت قام الشيخ للحال قائما على قدميه امتثالا لما ذكر الصرصري و حصل للناس ساعة طيبة. ذكر ذلك ولده شيخ الاسلام ابو نصر عبدالوهاب في ترجمة من الطبقات الكبرى. انتهى

ترجمه: ليعني "كهاليجي محبت والےنے جوابے زمانہ كے حسان تھے جن كانام ابوز کریا یجیٰ بن بوسف صرصری ہے اپنے دیوان کے ایک قصیدہ میں جس كاخلاصة رجمه بيهے:

آل حفزت تَالِيُقِيمُ كَي تعريف سونے كى روشنائى سے جاندى كى تحتى ير عدہ خوش نولیں کے خط سے کھی جائے تو تھوڑا ہے، آل حضرت تالیکیا کی مدح س کر بزرگان کھڑے ہوجا کیں صفیں باندھ کر، یا دوزانوں بیٹھ جائیں جھ کرتھوڑا ہے۔ کیاحق تعالی نے آپ کی پیعظیم نہیں التعظیم والقیام. والله سبحانه تعالٰی اعلم. کتبه الفقیر الی الله محمد بن یحیٰی مفتی الحنابلة فی مکة المشرقة. (ترجمه: "بال واجب محقیام وقت ذکرآپ کی ولادت کے کلھا ہے علاء نے وقت ذکرآپ کی ولادت کے کلھا ہے علاء نے اس وقت ذکرآپ کی ولادت کے ظہور کرتی ہے آپ کی روح مبارک پس اس وقت واجب ہے آپ کی تعظیم اور واجب ہے قیام کھا ہے اس کو فقیر محرفرزند کی مفتی امام نہ جب احمد حنبل مکم شرفہ میں۔")

379

اورمولانا و بالفضل اولانا علامه شخ عبدالله سراج حنى جو پیشوا اور مقدا علاء مکه معظمه سخ جمیع علوم دینیه میں خصوصاً علم تغییر وحدیث میں کہ ایک آیت سخ آیاتِ اللی سے حتی کہ مولوی اساعیل جوامام ہیں فرقۂ وہابیہ کے وہ بھی مُقرِّ شخ علم اور فضل مولانا نے ندکور کے اور ان کے حلقہ درس میں زانوئے ادب تہ کرتے شے اور جملہ علوم میں عموماً اور علوم تغییر وحدیث میں خصوصاً ان کومسکم الشبوت جانے شے وہ جوابِ استفتائے قیامِ ندکور میں اس طرح دارِ تحقیق دیتے ہیں:

اما القيام اذا جاء ذكر ولادته عليه عند قراء ة المولد الشريف توارثه الائمة الاعلام و اقره الائمة والحكام من غير نكير منكر ولا رد راد و لهذا كان مستحسنا و من يستحق التعظيم غيره. و يكفى اثر عبدالله بن مسعود رضى الله عنه:

مَا رَاهِ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنًا. والله ولى التوفيق والهادى الى سواء الطريق.

حرره خادم الشريعة والمنهاج عبدالله بن المرحوم عبدالرحمن سواج المفسر المحدث بمسجد الحرام. انتهى-

استحسنه كثيرون والله سبحانه اعلم. كتبه المفتقر عبدالله بن محمد المرغني الحنفي مفتى مكة المكرمة.

(ترجمہ: ''بہتر سمجھاہے قیام کو بہت علاءنے ۔ لکھاہ اس کو فقیر عبداللہ فرزند محمد مرغن حنفی مفتی مکہ مکر مہ۔'') مفتی مالکی کی پیچر ہے:

القيام عند ذكر ولادة سيد الاولين والأخرين عليه السلام المستحسنه كثير من العلماء. والله اعلم.

كتبه حسين ابن ابر اهيم مفتى المالكية بمكة الحمية.

(ترجمہ: ''قیام کرناوقت ذکرِ ولادت بہتر جانا ہے اس کو بہت سے علماء نے۔ لکھااس کو حسین بن ابراہیم مفتی مالکی بمکۃ المکرّ مہ۔'') مفتی شافعی کی بی تقریر دلپذیرہے:

نعم: القيام عند ذكر ولادته عَلَيْكُ استحسنه العلماء وهو عسن لما يجب علينا من تعظيمه عَلَيْكُ . كتبه الفقير لربه محمد عمر بن ابي بكر الرئيس مفتى الشافعية بمكة المكرمة.

(ترجمه: "بال قیام کرناوفت ذکرولادت کے بہتر جانااس کوعلاء نے اوروہ بہتر م م ہاس واسطے کہ واجب ہے آپ تالی کی تعظیم ہم پر ، لکھا ہے اس کوفقیر محمد عرفرزندا بی بکررئیس مفتی ند ہب امام شافعی کے مکہ مکرمہ میں۔") مفتی صبلی پے زیب ترقیم فرماتے ہیں:

نعم يجب القيام عند ذكر ولادته عَلَيْكُ فَذَكُرُوا عند ذكر ولادته عَلَيْكُ فَدْكُرُوا عند ذكر ولادته عَلَيْكُ فعند ذلك يجب

ترجمه: " "قيام وقت ذكر ولادت باسعادت مح مولد شريف مين ائمه أعلام اورعلاءاور حکام کامتوارث ہے لینی قدیم سے چلاآیا ہے بغیرا نکار کسی مُنْكِر اوررد كسى راد كے اسى وجہ ہے مستحسن ہوا، اور آل حفزت مَا لَيْكِمْ كے سواكون مخص مستحقِ تعظيم موكا اور كافى ہے حديث عبدالله بن مسعود والنفؤ كاس كاستجاب كى جحت كواسطاوروه بيب كه: مَا رَاه الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنًا. ترجمه: "جس امركومسلمان اچهاسمجھیں وہ اللہ کے نز دیک اچھاہے''۔''انتہا

اورصحابه کرام المنظفظ سے جو قیام تعظیمی واسطے آل حضرت منافیظ کے ثابت ہاں حديثِ "مشكوة" سے دليلِ واضح اور بر مان لائے ہاس مُدّ عابر اوروه بيہ: قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَجْلِسُ-مَعَنَا فِي الْمَجْلِسِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَى قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوْتِ أَزْوَاجِهِ.

ترجمه: کینین مجاراوی نے کهرسول خداماً النائل بیضتے تھے ہمارے ساتھ مجلس میں اور باتیں کرتے تھے پھر جب آپ اٹھتے تو ہم سب کھڑے ہو جاتے اور اتن دریتک کھڑے رہتے کہ آل حضرت مُنَا لِنَعِیمُ کو و یلی کے اندرجاتے ہوئے دیکھ لیتے۔''

اور بھی ثابت ہے یہ قیام آل حضرت اللہ الم کے امرے کہ اصحاب وحم دیا: قُوْمُوْا إِلَى خَيْرِكُمْ أَوْ إِلَى سَيّدِكُمْ.

> (ترجمہ: "اپ میں سے بہتریا اپ سردار کے لیے قیام کرو۔") بجہت تعظیم حضرت سعد بن معاذ واللہٰ کے۔

اور أيك رساله خاص اثبات قراءة مولد شريف اور اثبات قيام مين فَدُوَّة الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِيْنَ وَ نُخُبَةُ الْأُولِيَاءِ الْعَادِ فِيْنَ جِدى المجدى حَضرت شاه احرسعيد والوي تم

أَحْسَنُ الْكُلام المدنى والله عن على على على على على الته على المرابي المرابي المعلم المرابي من المعدان رونوں امروں کو ثابت کیا ہے اور اُس کا نام "فِ کُو الشَّويْفِ فِي دَلَائِلِ الْمَوْلِدِ الْمُنِينْفِ" وكها م اور فاصل علامه مولوي سلامت الله بدايوني كانپوري مِينالله في اس باب میں پوری کتاب ملھی ہے جس میں خوب تدقیق اور نہایت تحقیق کے ساتھ ان دونوں امرول كومُدَلَّل اورمُبُوهَن كيا باوراً سن كانام "إشْباعُ الْكَلام فِي إثْبَاتِ الْمَوْلِدِ وَالْقِيَامِ" إور في الواقع بيكتاب اسم بالمسمى بع جس مخص كوزيادة تفصيل منظور مو ياكسي طالبِ حق كوعلاءِ مذكورين محققين كے نقول ميں بوجه كى بات كے كوئى شك وشبه كى قتم كا عارض ہوتو اُس کولا زم اور مناسب ہے کہان دو کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنی شکوک کو دفع کر لے ان شاء الله تعالٰی بشرطِفهم وانصاف بعدمطالعه کرنے ان کتابول کے کوئی ترد وباتی نہیں رہے گا اور حقیقتِ امر توبیہ ہے کہ جو خص کہ سعادت اُس کی قسمت میں ازل سے کھی ہوئی ہے اوراس کومنورفر مایا ہے ساتھ نورایمان کے اور خمیر طینت اس کی محبت سیدولدعدنان عليه الصلوة والسلام الاتمان الاكمان عرداني عوهاس كوموجب قرب اور معادت اپنا جانے گا اور جونہیں تو رسائل، كُتُب مُصَنَّفَهٔ علىء اور اولياء كيام عجز وَ قرآن شريف اورخيرالانبياء سے بھی ہدایت نہيں پاسکتا:

يُضِلُّ بِهِ كَثِيْرًا وَّ يَهُدِي بِهِ كَثِيْرًا وَّمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا

(ترجمه: "الله بهت سول كواس سے مراه كرتا ہے اور بهت سول كو مدايت فرماتا ہاوراس سے انہیں گراہ کرتا ہے جو بے تکم ہیں۔")

بوئے جنسیت کند جذب صفات باعثِ ايمان نباشد معجزات بوئے جنسیت ہے دل بردنست معجزات از بهرِ قهرِ دشمن است (ترجمه: "معجزات ايمان كا باعث نهيں ہوتے، ہم جنسيت ہونے كى خوشبو



صفات کو جذب کرتی ہے۔ معجزات دشمن پرتخق کے لیے ہیں، ہم جنس ہونے کی خوشبودل کو کھینچنے کے لیے ہے۔'')

ثَبَّتَنَا اللهُ سُبُحَانَةً بِمَحَيَّتِهِ سَيِّدِ الْبَشَيْرِ الْمُطَهَّرِ عَنْ زَيْغِ الْبَصَرِ عَلَيْهِ الْمُطَهَّرِ عَنْ زَيْغِ الْبَصَرِ عَلَيْهِ وَ عَلَى الِهِ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ اللَّى يَوْمِ الْمُخْشَرِ كَمَا هُوَ اَهْلُهَا وَ اَجْدَرُ.

ية اليف بماه جمادى الاحرى وسال تيره سويا في جرى بلدة مصطفى آباد عرف رام يورميس اختام كويني -

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ.

tombeloud

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ العالمين والصّلُوة والسلام على رسوله محمد و اله و اصحابه اجمعين.

اما بعد! اخبار الهلال كلكته مرقومه بتاريخ ٥رريج الاول سندروان اتفا قأميري نظر ہے گذرااس میں ایک مضمون طولانی نسبت مولود شریف کے دیکھنے میں آیا جس کی سرخی "مجلس مولد نبوی" (مَنْ الْقِيْلِمُ) ہے ہم نے اُس کو پڑھا اُس میں مولود شریف کے متعلق چند سوالات کے گئے ہیں اور جناب فاصل ایڈیٹر الہلال نے اُس کا جواب دیا ہے اس جواب میں فاصل ایڈیٹرنے مجالس مولود کے بینست تو اپنا بیاعتقاد ظاہر کیا ہے کہ اس سے زیادہ الهم عظیم المنفعة اورقوم کے لیے ذریعہ ارشاد وہدایت اور کوئی اجتماع نہیں ہے کیکن وہ مجزات اورخوارق جووقت حامله ہونے حضرت آمنه اور وقت ولادت سرور کا ئنات مفحر موجودات رسول مقبول تَالِيَّتِيمُ كِظهور مين آئے تھے اور جس پر مذہب شیعہ اور سی دونوں کا اتفاق ہے اورجوعام میلاد کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں اُن سب سے کلیۂ نہایت بختی سے اٹکار کیا اور بیہ کہا ہے کہ بسرے سے بیتمام واقعات ازقتم فقص و حکایات موضوعہ ہیں کسی ایک واقعہ کو بھی اُن میں سے پیچے نہیں قرار دیا ہے اور اُن سب احادیثِ صحیحہ کو جواس بارہ میں آئے ہیں اور جن کوا کا برمحدثین نے مختلف طُرُ ق سے روایت کیا ہے میکدم سے موضوع اور غیر سے کہا ہے اوراُن بڑے بڑے محدثین کی شان میں جودوسری صدی سے لے کرنویں صدی تک ہوئے ہیں اور جنہوں نے وہ حدیثیں روایت کی ہیں جس میں ولا دت وغیرہ کے وقت جومعجزات ظہور میں آئے ہیں اُن کا بیان ہے بیسب الفاظ استعال کیے ہیں۔

ہور میں آئے ہیں اُن کا بیان ہے بیسب الفاظ استعال کیے ہیں۔ میدا جمیع اقسام افتر اء و مکذوبات، پیبوع خرافات، حاطب اللیل، شاعر قصاص

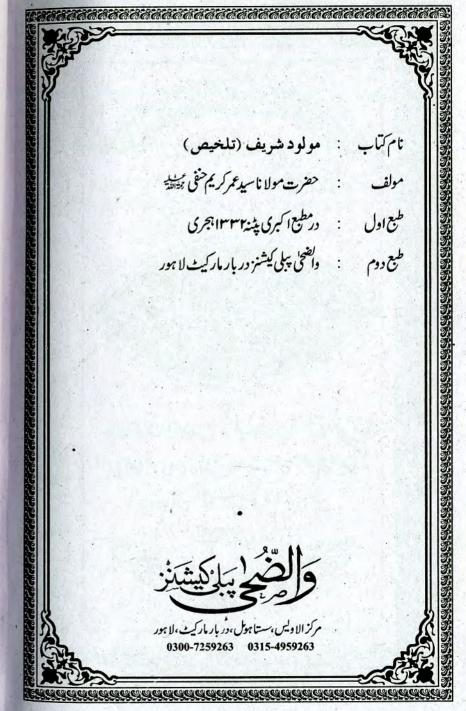

مولود شريف

## جواب

الهلال: "پس مولود کی مجلسوں کا اصلی مقصد بیہ ہونا تھا کہ وہ اس" اسوہ حسنہ کے جمالِ الهی کی بخلی گاہ ہوتیں۔ آنخضرت کے جمال حالت ندگی سنائے جاتے ،ان کے اخلاقِ عظیمہ اور خصائلِ کریمہ کے اتباع کی لوگوں کو دعوت دی جاتی ، اور اُن اعمال کا دلوں میں شوق و ولولہ پیدا کیا جاتا ، جوایک "مسلم ومومن" زندگی کے کیریکٹر کا اصلی ماییخیر ہیں ،اور جن کے اتباع نے صحابہ کرام کی زندگی کو اس درجہ تک پہنچا دیا تھا کہ لسانِ اللی نے یحبھم و بحبونه کی صدائے محبت سے ان کی مدح سرائی کی اور اتباع محبوب نے ان کوخود محبوب بنا دیا۔ "(ہفت دوزہ الہلال صفح ۲۸۵،۸۱ فروری ۱۹۱۳ء)

افتول: مجلس مولود شریف کااصلی مقصد کیا ہونا چاہیے وہ اُس کے نام سے ظاہر ہے اُس کا نام ہی یہ بتار ہا ہے کہ اس میں آنخضرت مَانْ اَنْ اِللّٰ کی ولادتِ باسعادت کے حالات اور ما بتعلق بہا پڑھی جا کیں گی ہرکام کا موقع محل علیحہ ہوتا ہے۔ جس کام کا جوموقع ہے وہیں اُس کو ہونا چاہیے۔ چاکیں گی ہرکام کا موقع و کل علیحہ ہوتا ہے جس کام کا جوموقع ہے وہیں اُس کو ہونا چاہیے۔

الهلال: ''لکن بدختی بیہے کہ ہمارے اعمال کی صورتیں منے نہیں ہوئی ہیں۔ مگر حقیقت غارت ہوگئی ہے۔'' (الہلال کلکتہ صغید ۸۸ فروری ۱۹۱۳ء)

اهول: بشک ایسا ہوا ہے اور بہت سے اعمال میں ہوا ہے جس کی لوگوں کو خرنہیں مگر مجلس میلا دشریف میں ایسانہیں ہوا ہے۔

العلال: "بہر حال مولودی مجلسیں بھی اپنے مقصد کے لحاظ سے ایک بہترین دین ممل تھا، جس کی صورت تو قائم ہے، مگر حقیقت مفقود محض ایک رسمی تقریب ہے جومثل اور رسی صحبتوں کے ضروری سمجھ لی گئی ہے۔ اور امراء ورؤساء نے تواپی نمائش اور ریاء دولت کا اس کو بھی ایک ذریعہ بنالیا ہے۔ " (الہلال کلکتہ سنجہ ۸۵ فروری ۱۹۱۳ء)
اهول: مولود کی حقیقت اور صورت دونوں قائم ہے اور نہ بیر سمی تقریب سمجھی جاتی ہے اور نہ اور نہ یہ سمجھی جاتی ہے اور نہ دونوں قائم ہے اور نہ بیر سمجھی جاتی ہے اور نہ

سرچشمهٔ موضوعات، ضلوا واضلوا، فلیتبوا مقعده من الناد وغیره وغیره یعنی پیسب مفتری ہیں جھوٹے ہیں قصہ گوہیں، شاعر ہیں، جہنمی ہیں، خود بھی گراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گراہ کیا وغیرہ وغیرہ اور پیصرف اس واسطے کہ اُنہوں نے الیمی الیمی حدیثوں کی کیوں روایت کی گرچہ وہ تھے بھی ہوں وبس علماء بے چارے بھی جوان سب حدیثوں کو تھے سبجھے ہیں نادان وغیرہ بنائے گئے ہیں اور اُن کے علم پر تعجب ظاہر کیا گیا ہے اور اُن پر غفلت اور مداہنت کا الزام لگایا گیا ہے۔ غرض کہ اُس میں اسی قتم کی اور بہت می با غیں کھی گئی ہیں اور صدحت یا غیں کھی گئی ہیں اور صدحت یا در اور اور قفر بط سے کا م لیا گیا ہے۔

چونکہ ایس تحریرات کا پنی حالت پر چھوڑ دینا اوراُس کا جواب نہ دینالوگوں کے حق میں سخت مصر ثابت ہوا ہے اس واسطے میں نے اُس کا جواب لکھنا مناسب سمجھا تا کہ لوگ اُس کے اثرِ بدسے محفوظ رہیں۔(الہلال کی تحریر' الہلال' اوراپنا جواب' ا**قول'** ' سے نقل ہے۔)و ھو ھذا۔

مولود شريف

ہندوستان سے باہرتو نہ اس وقت کوئی ایس کتابوں اور ان کے مصنفین کو جانتا ہے اور نہ آئندہ جانے گا۔ ہرفن میں قدماکی کتابوں پر ہی لوگوں کی خوب نظر ہے اور صرف متاخرین پردارومدانہیں۔متاخرین میں سے نہتو سب لوگ حاطب اللیل تصاور نہ سب ہررطب و بابس روامات كوجمع كرديتي تقح الركسي ايك آ دھ نے بعض بعض رطب و یابس كوجمع كيا تو اس سے سیکلینہیں قائم ہوسکتا کہ سب ایسے ہی تھاور بعض بعض کو جو حاطب اللیل کہا جاتا ہے تو باوجود حاطب اللیل ہونے کے بھی اُن کاوہ بلندیا پیاورار فع مقام تھا کہ اس زمانہ کے محققین اور مجہدین اور حاطب النہار اُن کے پاسٹک کوبھی نہیں پہنچ سکتے۔غرضکہ یہ جتنے الزامات دیئے گئے ہیں سب بے بنیاد ہیں اور ایک بھی اس میں سے بیے نہیں۔ الهلال: "مثلاً (ملاحسين واعظ كاشفي) اور (ملامعين الدين ہروي) انہي لوگوں ميں سے تصے علی الخصوص آخرالذ کر شخص جو فی الحقیقت انشا پردازی و حکایت طرازی و اقتباس روایات ضعيفه وموضوعه، وتاويلاتِ ركيكه قرآن وسنت، وعبور ورسوخ اسرائيليات ورواياتِ يهود مين اينا جواب نهيس ركهيا تفاء " (هفت روزه الهلال كلكته صفحه ١٢،٨٧ فروري ١٩١٣ء) ا هنول: اس جگه علامه حسین واعظ کاشفی (مصنف تفسیر حسینی) اور علامه عین الدین ہروی کی طرف توجه مبذول کی گئی ہے اور ان کو ملا کا خطاب دے کر اور انشاپر داز اور حکایت طراز وغیرہ وغیرہ طہرا کرائن ہی اوگوں میں داخل کیا ہے کہ جن کی شان میں اس کے اویر ضلو ا فاضلوا ليني "خود مراه بوت اورلوگول كومراه كيا-"اور فويل لهم ولا تباعهم" كيس خرانی ہے اُن کے واسطے اور اُن کی بیروی کرنے والوں کے واسطے " ککھا گیا ہے جرم ان دونوں بے جاروں پر بھی وہی قائم کیا گیا ہے جواُن لوگوں پر تھا یعنی اقتباس اُن روایات کا جوصاحب مضمون کے نزد کی ضعیف وموضوع ہیں ویس -

بوصادبِ من کیے کیے الفاظ ہیں کہ جوایک بھاری جماعت اکابر دین کی شان میں اخترین کی شان میں اخترین کی شان میں استعال ہورہ ہیں اور کیا اچھا اتباع اخلاقِ عظیمہ اور خصائلِ کریمہ کا آنخضرت آلیے اللہ استعال ہورہ ہیں اور کیا اچھا اتباع اخلاقِ عظیمہ اور خصائلِ کی ہوایت فرمائی گئی ہے افسوس صد کیا جا رہا ہے جس کے مجالس مولود بنے میں دعوت کی ہدایت فرمائی گئی ہے افسوس صد افسوس کہ ایسے کلماتِ بخت اس جو مضمون میں اکابرائمہ دین کی شان میں لکھے گئے ہیں۔

امرااس کونمائش کے واسطے کرتے ہیں میسب انہام ہے جو شخص اس کو کرتا ہے وہ مخص صدقِ دل سے اور بنظر حصولِ ثو اب کرتا ہے۔

الهلال: " یکسی سخت بر بختی کی بات ہے کہ آج مسلمانوں میں جن چیزوں کی سب سے زیادہ شہرت اورعوام وخواص میں جو بیانات سب سے زیادہ مقبول ہیں، وہی سب سے زیادہ شہر اور نا قابلِ تسلیم بھی ہیں۔ بیرحال ہر علم وفن کا ہے، تاریخ میں وہی کتا ہیں اور انہی کتابوں کی حکایت مشہور و مقبول ہیں، جن کے بعد ہمارے یہاں خرافات واکا ذیب کا کوئی درجہ نہیں۔ سِیر وفضائل میں بھی انہی کتابوں کو قبولِ عام حاصل ہے، جن کے مصنف محدثین کی جگہ قصاص و واعظین تھے۔ سب سے بڑی مصیبت بیہ ہے کہ قدماء کی کتابوں پر نظر نہیں اور چند کی جگہ قصاص و واعظین تھے۔ سب سے بڑی مصیبت بیہ کہ قدماء کی کتابوں پر نظر نہیں اور چند کا بوں سے ماصل ہے کہ قدماء کی کتابوں پر نظر نہیں کی جگہ قصاص و ماصل ہے کہ قدماء کی کتابوں پر نظر نہیں کی جگہ قصاص و ماصل ہے کہ قدماء کی کتابوں پر نظر نہیں کی قب اور چند کتابوں سے رطب و یا بس روایات کو کسی تر تیب تازہ کے ساتھ جمع کر دینا ہی ان کی قوت تصنیف کا سدرۃ المنتہ کی تھا۔ "(ہفت روزہ الہال کلکتہ صفحہ ۱۲۸۲ فروری تا اور یا اور پر کا سے کا سررۃ المنتہ کی تھا۔ "(ہفت روزہ الہال کلکتہ صفحہ ۱۲۸۲ فروری تا اور پر کیا ہوں کی تحت روزہ الہال کلکتہ صفحہ کا سررۃ المنتہ کی تھا۔ "(ہفت روزہ الہال کلکتہ صفحہ ۱۲۸۲ فروری تا اور پر کا اللہ کا کتابوں کی تحت روزہ الہال کلکتہ صفحہ کا سررۃ المنتہ کی تحل کے ساتھ جمع کردینا ہی ان کی تو ت

احدول: یہ بڑی خوش صمتی کی بات ہے کہ آج مسلمانوں مین سب سے زیادہ وہی بیانات مقبول ہیں جومعتر اور قابلِ تسلیم ہیں تاریخ وسیر وفضائل میں بھی اُن ہی کتابوں کو قبولیت عام ہے جومعتر اور متند ہیں جن کے مصنفین وہ بڑے بڑے محدثین اور موزعین ہیں کہ جن کے علوشان اور رفعتِ مرتبہ کی تمام دنیا معتر ف ہے نہ کہ قصاص اور واعظین ۔ اگر آج کو گی شخص ان سب کو خرافات سمجھ تو سمجھا کریں اس سے کیا ہوتا ہے ایس سمجھا سی کومبارک ہوان کتابوں کی قبولیت تمام دنیا میں قدیم سے چلی آتی ہے اور ہمیشہ رہے گی اور اس ذمانہ میں جو سیرة فلاں اور سیرة فلاں اور سیرة فلاں اس کی قوتِ تصنیف ہورہی ہے جس میں تیرہ سو برس نے فنِ تاریخ کی اصلاح کی جارہی ہے اور جو صنفین کی قوتِ تصنیف کا سدرة المنتہٰی ہے اور جن پر بہت کچھا ازش کی جاتی ہو اس کونہ اس وقت قبولیتِ عام ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہوگی کس واسطے کہ اصلی مجموعہ خرافات یہ بی کتابیں ہیں اور اگر اُسی خیال کے پچھلوگوں کے یہاں اُس کی قبولیت ہوئی تو اس کا نام قبولیتِ عام نہیں ۔ ایسی کتابیں ہندوستان ہی میں اُسی خیال کے چندلوگوں میں گھوم گھام کر رہ جائیں گی اور تھوڑ ہے روز کے بعد پھر اُن کا کوئی نام بھی نہیں جانے گا اور گھوم گھام کر رہ جائیں گی اور تھوڑ ہے روز کے بعد پھر اُن کا کوئی نام بھی نہیں جانے گا اور

ميلا دِصطفي منافية الم بنار صحیح تسلیم کیے گئے ہوں اور جونن حدیث کی معتبر اور متند کتابوں میں موجود ہوں آج اُن ی بنسبت نہایت ولیری سے بيآ واز بلند کی جاتی ہے کہ نداصول فن حدیث کی بنایر قابلِ تسلیم ہیں اور نہ کتبِ معتبرہ فن حدیث میں اس کی روایت ہے۔ الهلال: "(صحاح)ان صص سے خالی ہے۔"

(ففت روزه الهلال كلكته صفحه ١٢،٨٧ فروري ١٩١٣ء)

افتول: صحاح میں اگر کوئی حدیث نہ ہوتو اس سے منہیں لازم آتا کہوہ حدیث سے نہیں کس واسطے کہ انحصارا جادیثِ صحیحہ کا صحاح پنہیں ہے اور نہ صحاح کے مصنفوں نے کہیں ایسادعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اپنی اپنی کتاب میں سب سیح حدیثوں کو جمع کر دیا ہے بلکہ '' بخاری'' اور "مسلم" نے تو صاف لفظوں میں بیاقرار کیا ہے کہ ہم نے اپنی اپنی تیجے میں بہت ی سیجے حديثوں كوچھوڑ دياہے جيسا كه اشعة اللمعات شرح مشكوة "ميں ہے:

وصل احادیث صحیحه منحصر نیست دس صحیح بخاسی و مسلم و ایشان استیعاب نکرده اند تمامه صحاح ما بلکه بعض صحاح که نزد ایشان بود بر شرط ایشان نیز نه آومده اند چہ جاے مطلق صحاح بخاسی گفت که نه آوسدہ امر من دمرین کتاب مگر انچه صحیح ست و ترك كردم بسے از صحاح برا و مسلم گفت که هر چه درين كتأب اوبرده ام از احادیث صحیحه است و نمی گویم که اُنچه نه آوم ده امر دمروے ضعف است۔ (افعة اللمعات جلد: اصفحة: ٨مطبوء نولكشور)

اورعلاوہ اس کے صحاح نہ صرف ان قصص سے بلکہ تعین ماہ و یوم پیدائش سے بھی خالی ہے اور دوسری کتب احادیث میں موجود ہے تو کیا اس تعین کی سب حدیثیں موضوع ہیں کس واسطے کہ صحاح میں نہیں ہیں؟

الهلال: "عام مسانيدومعاجم اورمصنفات مين بهي كوئى لائق احتجاج ثبوت نهيس ملتا-" ( بفت روزه البلال صفحه ١٢،٨٧ فروري ١٩١٣ ء )

الهلال: "شاید بهت ہےلوگوں کو بیمعلوم نہیں کہ آج اُردوز بان میں جس قدرمولود لکھے گئے ہیں اور رائح ہیں، وہ سب کے سب بے واسطہ یا بالواسطه اسے (ملامعین ہروی) کی كتابول"معارج المنوة "" تفسير سورة يوسف" موسوم به" نقرة كار"، قضه حضرت موى عليه موسوم بيد اعجاز موسوى "وغير جماسے ماخوذ ييں -" (بفت روزه البلال كلكة صفحه ١٢،٨٧ فروري ١٩١٣) ا هتول: بیجی مثل اُن ہی باتوں کے ہے جوادیر لکھی گئی ہیں اور جس کواصلیت سے پچھ**علق** نہیں بہت سےلوگوں کومعلوم ہے کہ جس قدر مولود آج اُردو میں لکھے گئے ہیں اُن میں اکثر کا ماخذیاماخذ در ماخذ و ہی سب حدیث کی کتابیں ہیں کہ جواویر کی صدیوں میں لکھی گئی تھیں۔ المهلال: "نياوگ ان ميں سے اکثر چيزوں كے خود موجد نہ تھے، بلكہ اپنى جماعت كے پیشروا فراد کے متبع کمیکن فاری میں لکھ کراور کتب مجالس و وعظ کوشائع کر کے ان لوگوں نے تمام موضوعات وخرافات كوابران وهندمين بهيلا دياءاور چونكه عوام بالطبع اس غذا كےخواہاں ہیں، بغیر کسی دفت کے ان کو قبول عام حاصل بھی ہوگیا۔والقصة بطولها۔" **اهتول** : ایران و هندوستان میس تو بقول الهلال تمام موضوعات کوان لوگوں لیعنی ملامعین البرين مردى وغيره نے پھيلا ديا اور أردوزبان ميں جس قدر مولود كى كتابيں للهي كئي ہيں وہ سب كى سب بے واسطه يا بالواسطه كتاب "معارج النبوة" وغيره سے لھي گئي ہيں ليكن عرب میں ان''موضوعات''اور'' خرافات'' کو کس نے پھیلا دیا اور عربی زبان میں جومولود کی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کس کتاب ہے لکھی گئی ہیں۔کس واسطے کہ جومولود کہ عربی زبان میں کھے گئے ہیں اور عرب میں پڑھے جاتے ہیں مثلاً مولودامام برجندی وغیرہ اُس میں بھی ہے سب ہے جس کوموضوعات ادر خرافات کہاجا تاہے بھرے ہوئے ہیں۔ الهلال: "آپ نے جن روایات کی نبیت استفسار کیا ہے۔ (آپ کوس کر تعجب ہوگا کہ)ان میں سے ایک واقعہ بھی ایسانہیں ہے، جواصولِ حدیث کی بناء پر پیچے تشکیم کیا جاسکے،

لافت روزه البلال كلكته صفحه ١٢،٨٥ فروري ١٩١٣ء) ا هول: بشك تعجب اور سخت تعجب كى جگه ہے كدا يسے واقعات كو جواصول فن حديث كى

اورجس کو کتبِ معتبره محدثین میں روایت کیا گیا ہو۔''

ميلا دِ صطفى مَا يَنْ اللهِ اللهِ مُصطفى مَا يُنْ اللهِ امام احد منبل' مينة اور دوسرے''مشكو ق' اور تيسرى'' شرح النة' جن ميں لائقِ احتجاج ثبوت موجود ہاورعلاوہ ان کے اور بہت می کتب مشہورہ میں اس متم کی حدیثیں موجود ہیں کہ جس کوہم آ گے بیان کریں گے۔

اس جگدایک امراورلکھ دیناضروری ہے کہ دمشکوۃ "میں جولفظ دویا کا واقع ہے أس سے مرادخوا بہيں بلكه رُويت بالعين بے جيسا كە المعات شرح مشكوة "ميں ب "قوله التي رات حين و صعتني صفة رويا و ظاهر هذالكلام ان روية نورا ضأبه قصور الشام كانت في المنام و قد جاء ت الاخبار انها كانت في اليقظة و اما الذي رات في المنام فهو انها رات انه اتاها ات فقال لها هل شعرت انك قد حملت بسيد هذه الامة و نبيها فينبغي ان يحمل الرويا على 

الهلال: "حافظ (سيوطى) في (جمع الجوامع) مين جمع احاديث كالور االتزام كيا بي اليكن یکسی عجیب بات ہے کہ ان روایات کا اس میں کہیں پہنہیں۔'' في (هفت روزه الهلال كلكتي صفحه ١٢،٨٧ فروري ١٩١٣ع)

افتول: يددوروايات و"جع الجوامع" مين بهي موجود بين-

رات امى حين وضعتنى سطح منها نور اضاء ت له قصور بصرى. ابن سعد عن ابى العجفاء.

و رویا امی التی رات حین وضعت انه خرج منها نور اضاء ت له قصو الشام و كذلك امهات النبيين ترين.

جمع الجوامع

لعن " المخضرة فرمات ميں كه جمارى والده نے وقت بيدا بونے جمارے ايك نور الياد يكها كهجس معقصور بصرى وشام منور مو كيخ "بقيداورسب روايات اكر "جمع الجوامع" مین ہیں ہیں تو اس سے منہیں لازم آتا کہ بیسب روایات ہی تھے نہیں کس واسطے کہ بیہ ہ اقتول: منجمله عام مسانید کے ایک''مندامام احمد بن عنبل'' نیست ہے کہ جوشا کع اور بہت متند کتاب ہے اور جس کے بانسبت محدثین کی بدرائے ہے کہ اس کی کوئی روایت درجہ حسن ہے کم نہیں ہے اس میں ایک حدیث ہیہ ہے کہ جس میں منجملہ واقعات کے ایک واقعہ کا ذکر ہے لیعنی آنخضرت مُن اللہ اللہ کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ سے ایک نور ایسا ظاہر ہوا کہ جس مے قصور شام (شام کے محلات) منور ہو گئے۔

حديث: حدثنا عبدالله حدثني ابي ثنا ابوالنصر ثنا الفرح ثنا لقمان بن عامر قال سمعت أبا امامه قال: قلت يا نبى الله ما كان اول بدع امرك قال دعوة ابى ابراهيم و بشرى عيسى ورات امي انه يخرج منها نور اصاء ت منها قصور الشام یعن ' فرمایا رسول الله تَالِیّ اُلْمِیّ اِن که میری والده نے وقت پیدا ہونے میرے بیر و یکھا کداُن سے ایک ایبانورظاہر ہوا کہ جس سے قصورِ شام منور ہوگئے۔''

(مندامام احرضبل جلد ۵ صفح ۲۲۲ مطبوعهمر)

پیدائش امام احمر منبل کی ۱۲۱ جے۔

اور مجمله مصنفات مشہورہ کے کتاب دمشکو قن ہے کہ جودرس میں بھی داخل ہے اُس میں بھی سے صدیث "مندامام احمصبل" اور "شرح النة" سے یوں روایت کی گئی ہے۔ هديث: وعن العرباض بن ساريه عن رسول الله عَلَيْكُ انه قال اني عند الله مكتوب خاتم النبين و ان ادم لمنجدل في طينه و ساخبركم باول امرى دعوة ابراهيم و بشارة عيسي و رویا امی التی رات حین و صعتنی و قد خرج لها نور إصاء لها منه قصور الشام رواه في شرح السنة و رواه احمد عن ابي امامه من قوله ساخبر كم الى اخره

(مشكوة مطبوء مجتباكي صفيه ١٥ ياب فضائل سيدالمرسلين) پس عام مسانید اور مصنفات مشہورہ میں سے بیتین کتابیں ہوئیں ایک "مسند

ميلا وصطفى منالية الم ماشيه مين ايك جله لكھتے ہيں كن (سوائے "كتاب التوسل" علامدابن تيميه كى) باقى كتابيل بيش نظر بين- " (هفت روزه الهلال كلكته صفحه: ۱۲،۸۸ فروری ۱۹۱۳ء)

ميكهاجاتا ہے كدان ميں ايك روايت بھى موجود بيں \_ان هذ الشي عجاب\_ الهلال: "معجزات ولادت مين صرف دوجارروايتي المخضرت كي ختون بيدا موني كي نبت البته درج كى بين، كين وه تمام تر (ابن عساكر) كى بين، جن كي نسبت علامدابن تيميد كمت بي كد "و فيها احاديث كثيرة ضعيفة موضوعة و هينة اور پرانسب كراوى اول حضرت ابن عباس بين، اوراس ليحتمام روايات ولا دت كى طرح بدروايت بھی منقطع ہے کیس قابل احتجاج نہیں۔'' (ہفت روز ہالہلال کلکتہ صفحہ: ۱۲،۸۸ فروری ۱۹۱۳ء) غلط ملمرانے کی کوشش کی ہے خلاصة تقريريہ ہے کہ چونکہ " كنز العمال" ميں جو چند حديثيں المخضرت کے مختون بیدا ہونے کی ہیں وہ سب "ابن عساکر" کی ہیں اور علامدابن تیمیہ نے بیکہاہے کہ ابن عساکر "میں ضعیف اور موضوع حدیثیں بہت ہیں۔ اور راوی اول ان سب احادیث کے حضرت ابن عباس بیں اس لیے بیتمام روایات منقطع بیں۔اور قابل جت نہیں۔

اگر صاحب الہلال اس کے لکھنے کے وقت ایک سرسری نظر بھی صرف أس "خصائص كبرى" (جو وقت لكھے مضمون كے أن كے بيشِ نظر سى) "باب الاية في ولادته عَلَيْكُ محتونا مقطوع السر" ينظر والتي تواليا اعتراض ندكرت كونكه قطع نظر اور کتابوں کے صرف اُسی "خصائف" کے باب مذکور میں جو حدیثیں درج ہیں وہی ثبوت کافی واسطے صحت اس واقعہ کے ہیں اور اُسی سے جو جواعتر اضات کیے گئے ہیں وہ

سبرد موتے ہیں چنانچہ وہ حدیثیں یہ ہیں:

اول: اخرج الطبراني في الاوسط و ابونعيم والخطيب و ابن عساكر عن انس عن النبي عَلَيْكُ انه قال من كرامتي على ربی انی ولدت مختونا و لم یراحد سوأتی. و صححه

امام سیوطی عیالیہ کتاب''خصائص کبریٰ' میں بقیہ سب حدیثوں کی روایت کررہے ہیں کہ جس کوہم آ گے تھیں گے اور کسی حدیث پر سوائے اُن تینوں ابونعیم والی حدیث کے جس کاذکر آ گے آئے گاکوئی اعتراض اور جرح نہیں کرتے اور''خصائص'' کے دیباچہ میں سیوطی میں۔ نے بیکھاہے کہ 'اس کتاب میں ہم نے کوئی موضوع حدیث نہیں درج کی ہے۔" الهلال: "(كنز العمال) مين متعدد ابواب تص جهال يه روايات آسكى تهين مثلاً (معجزات من قسم الاقوال) كياب (اعلام و دلائل نبوت) مي الكن الكيار المحارب تجهی و مال درج نهیں کیا گیا۔' (هفت روزه الهلال کلکته صفحه ۱۲،۸۷ فروری ۱۹۱۳ء) **ا هنو ل**: کنز العمال میں بھی یہ تین حدیثیں موجود ہیں:

اول: انى عند الله في ام الكتاب خاتم النبيين و ان ادم لمنجدل في طينه و ساخبركم بتاويل ذلك دعوة ابي ابراهیم و بشارة عیسٰی بی و رویا امی حین وضعت انه خرج منها نور اضاء ت له قصور الشام و كذُّلك امهات النبيين ترين. ( كنزالعمال جلد:٢، صفحه:١١٢)

رات امی حین وضعتنی سطح منها نور اضاء ت منه قصور بصرى. ابن سعد عن ابى العجفاء.

رأت امي كانه خرج منها نور اضاء ت له قصور الشام. ابن سعد عن ابى امامه. (كنزالعمال جلد:٢،صفح:١٠٣)

یعنی ' فرمایا آنخضرت مُلَیْقِالِمُ نے کہ ہماری پیدائش کے وقت ہماری والدہ نے بیہ دیکھا کداُن سے ایک ایبانور ظاہر ہوا کہ جس سے قصورِ شام وبھری منور ہو گئے۔''

الغرض كه جس جس كتاب كى بەنسبت صاحب مضمون نے بيكها كه أس ميں كوئى ایک روایت بھی موجود نہیں اُن سب میں کوئی نہ کوئی روایت ضرور ہے۔ اگر میسب کتابیں کھنے کے وقت صاحبِ الہلال کے سامنے نہ ہوتیں تو البتہ بیکہا جاسکتا تھا کہ خیال کی علطی ہے گر باوجوداس کے کہ بینسب کتابیں اُن کے پیش نظر ہیں جیسا کہ وہ خوداس مضمون کے

مولود شريف

ابن الكلبى بلغنا عن كعب الأحبار انه قال نجد فى بعض كتبنا ان ادم خلق مختونا و اثنى عشر نبيا من بعده من ولد لا خلقوا مختتنين اخرهم محمد عَلَيْكُ و شيث و ادريس و نوح و سام و لوط و يوسف و موسى و سليمان و شعيب و يحيى و هود و صالح صلى الله عليهم اجمعين.

397

رجمہ ) یعن" ابن عساکر نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللّم کا اللّہ کا تواج ہوئے بیدا ہوئے تھے حاکم نے (متدرک) میں کہا کہ ابن درید کی "و شاح" میں ہے کہ کہا ابن کلبی نے کہ ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ہما پنی بعض کتب میں یہ پاتے ہیں ہے کہ کھب احبار نے یہ کہا ہے کہ ہما پنی بعض کتب میں یہ پاتے ہیں کہ حضرت آدم ختنہ کیے ہوئے تھے اور بارہ اور نبی اُن کی اولاد سے ختنہ کیے ہوئے جن کے نام یہ جیں: (۱) حضرت شیث ختنہ کیے ہوئے جن کے نام یہ جیں: (۱) حضرت شیث (۲) اور لیں ، (۳) نوح ، (۲) سام، (۵) لوط، (۲) کیوسف (کے اور سب سے آخر میں محمد رسول اللّٰد ختنہ کیے ہوئے بیدا (۱۲) صالح ۔ اور سب سے آخر میں محمد رسول اللّٰد ختنہ کیے ہوئے بیدا ہوئے۔ صلی اللہ علیہم اجمعین."

ر خصائص كبرى جلد: الصفحة: ۵۳ بمطبوعه دائرة المعارف حيدرآ باددكن) ... تانخض ... كامختان بيدا هو نامحقق موسكا - اورسب

بس ان تین حدیثوں سے آنخضرت کا مختون پیدا ہونامحقق ہوگیا۔ اور سب
اعتراضات دفع ہو گئے بعنی بیٹابت ہوا کہ بیروایات سب صرف ''ابنِ عساک'' کی نہیں
ہیں بلکہ طبرانی نے ''اوسط'' میں اور ''ابو تعیم'' اور ''ابنِ عدی'' وغیرہ نے بھی
اس کی روایت کی ہے اور ان کے راوی صرف ابن عباس نہیں بلکہ حضرت انس اور ابن عمر بھی
ہیں اور یہ کہ ابن سعد کی روایت میں سب راویوں کا نام بھی موجود ہے کہ س کس نے کس
سے روایت کی۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ضیاء نے (مختارہ) میں اس صدیث کو تھے کہا ہے اور

الضياء في (المختارة) و قال ابن سعد انا يونس بن عطاء المكى حدثنى الحكم بن ابان العدنى حدثنا عكرمه عن ابن عباس عن ابيه العباس بن عبدالمطلب قال ولد النبى عن ابيه مختونا مسرور او اعجب ذلك عبدالمطلب وحظى عنده و قال ليكونن لا نبى هدا شان فكان له شان. اخرجه البيهقى و ابونعيم و ابن عساكر.

(ترجمه) 'الیعن' طرانی ''نے ''اوسط''میں اور''ابوتھیم''اور''خطیب''اور''ابن عساکر'' نے حضرت انس را اللہ کا میں اس حدیث کو مجھے کہا ہے اور ابن سعد نے بونس بن عطاء کی سے اور این عام بن ابان سے اور کم نے عکر مدسے اور عکم نے عکر مدسے اور عکم منے ابن عباس نے کہ آنخصرت کا اللہ گائے گئے تھے اور عبد المطلب کو اس سے بہت تعجب موا اور کہا کہ اس لڑے کی بڑی شان موگی جیسا کہ ہوا) اخراج کیا اس کو ''بیعی '' اور'' ابن عساک'' نے ۔''

روم: و اخرج ابن عدى و ابن عساكر من طريق عطاء عن ابن عباس قال ولد النبي عليه مسرورا مختونًا.

ميلا دِصطفى مَنْ عَلَيْهِمُ مُ اگر واقعی اییا ہوتا تو البتہ بیدوی فابلِ تسلیم ہوسکتا تھا مگر اییانہیں ہے اور بیسب بیانات بے اصل محض ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ دین اور محدثین نے جو دوسری، تیسری، چوتھی صدی میں ایونعیم کے بہت زمانہ اور بھی یانچویں صدی ابونعیم کے زمانہ میں یا پچھاُن کے بعد ہوئے ہیں اس قتم کی حدیثیں اور خود الوقعیم نے علاوہ اُن تینوں حدیثوں کے اور حدیثیں مختلف طریق سے بہ کثرت روایت کی ہیں اور اُن سب کو پیچاسمجھا اور کسی کوموضوع نہیں کہا ہے حتیٰ کہ حافظ ابن جوزی (پیدائش ابن جوزی کی ۱۵۰ یا نچ سودس ججری یا اور پچھ بل اس كے ہے) ايسا تخص بھى كہ جس نے احادیث كى بورى تقيد كى اور موضوعات كا ايك دفتر ہے تياركر ڈالا اور 'بخاري' اور ' مسلم' ك ميں بھي موضوع حديثيں گھبرا كيں ان احاديث كي صحت سے انکارنہیں کر سکا چنانچہ جو کتابِ مولودخوداُس نے لکھی ہے اُس میں ان سب واقعات متعلقهمل وولادت كاذكر بهت شرح وبسط سيكيا ب الرخوف طوالت نه موتاتو مم اُس کو یہاں نقل کرتے کتاب مذکور مصر میں جھی گئی ہے اور میرے یاس موجود ہے جس کا ول جاہے اُس میں و کھے لے۔اب ذیل میں ہم چند حدیثیں اور جس محدث نے اُس کی روایت کی ہے اُس کا نام اور بدکہ س زمانہ میں وہ محدث ہوا ہے اس سب کو تفصیل سے لکھتے ہیں۔ایک حدیث "مندامام احرمنبل" میں کی ہے کہ جواو پرکھی گئی ہے۔ پیدائش امام احمد حلبل من كام الهايك سوچونسطه جرى --

اس کے بعد ہم اُن سب حدیثوں کو لکھتے ہیں کہ جواسی ' خصائص کبریٰ' میں ایک ہی باب کے اندرہے کہ جس میں سے صاحب الہلال نے اُن تین حدیثوں کوفقل کیا ہے مگر ان سب حدیثوں کا ذکر تک نہیں کیا۔

احادیث "خصائص کبری"

جلد: المطبوعة وائرة المعارف حيدرآ بادوكن أزصفحه ٢٥ تاصفحه ٢٥

باب ما ظهر في ليلة مولده عُلِيلِهُ من المعجزات والخصائص

ميلا ومصطفى عَلَيْظِيم مِلْ عَلَيْظِيم مِلْ مِعْلَقِيم مِلْ اللهِ مِصطفى عَلَيْظِيم مِلْ اللهِ مِعْلَم مِلْ اللهِ مِعْلَم اللهِ مِعْلِم اللهِ مِعْلَم اللهِ مِعْلِم اللهِ مِعْلَم اللهِ مِعْلَم اللهِ مِعْلَم اللهِ مِعْلَم اللّهِ مِعْلَم اللهِ مِعْلَم اللهِ مِعْلَم اللهِ مِعْلَم اللهِ مِعْلِم اللهِ مِعْلَم اللهِ مِعْلَم اللهِ مِعْلَم اللهِ مِعْلَم اللّهِ مِعْلَم اللهِ مِعْلَم اللهِ مِعْلَم اللهِ مِعْلَم اللهِ مِعْلِم اللّهِ مِعْلَم اللّهِ م حاکم نے (متدرک) میں پہ کہاہے کہ انخضرت کے مختون پیدا ہونے کی احادیث متواتر ہیں۔ بس جوحدیث کدانے طرق سے مروی ہواور متواتر ہواس کی بنسبت یہ کیونکر کہا جاسکتاہے کہ غیر سی ہے اور قابل احتجاج نہیں۔

اورصاحب الهلال كوتو صرف آتخضرت مَا لَيْقِالِمُ كَخْتُون بيدا مون يراعتراض ها مگران احادیث سے تو بہت صاف طور پر آنخضرت سمیت تیرہ انبیاء کامختون پیدا ہونا

الهلال: "ليس دراصل ان قصص كاسر چشمه وحيد اورمبداء اول وه تين طول طويل حديثين ہیں،جن کو (ابوتعیم) صاحب ( دلائل ) نے عمر و بن قنیبہ ، ابن عباس ، اور خود حضرت عباس کی نسبت سے روایت کیا ہے، اور یہی روایات ہیں، جن کا آ گے چل کر قصاص ومجلس آرا واعظوں نے اپنی گری مجلس کے لیے استقبال کیا، اور پھرتمام فقص و حکایات اور کتب سیر متاخرين ميں داخل ہو كئيں " (ہفت روزہ الہلال كلكة، صفحہ: ١٢،٨٧ فروري ١٩١٣ء) اس كے بعد (صاحب الهلال نے) تینوں حدیثوں کولکھاہے

افتول: يهال صاحب الهلال نے اسے مدعا كوبہت موشيارى سے اس طرح سے ثابت كرناحا بإہے كەسب احاديث جو داقعات زمانة حمل اور ولادت كے متعلق آئس تيس تھيں اُن میں سے کتاب ' خصائص کبری ' سے صرف تین حدیثیں جس کو ' ایو تعیم' نے روایت کیا ہے اورجس پربعض لوگوں کی کچھ جرح بھی ہے لیس اوراً سی کولوگوں کے سامنے پیش کیااور بيكها كدسر چشمة وحيداورمبدأ اول سب احاديث كاجواس خصوص مين آئي بين صرف يهي تين حديثين بي وبس اوريه تينول موضوع بين پس جب يهي تينول جواصل بين موضوع تھم یں تو پھر بقیدا حادیث کا کیااعتبار رہااس واسطے واقعات متعلقہ ولادت وغیرہ کے جس قدراحادیث ہیں سب موضوع اور غلط۔اور میجی دکھلایا کہ ابوقیم یانچویں صدی کے آدی ہیں مطلب اس کا پیہے کہ جب یا کچے سوبرس تک سمی محدث نے اس قتم کی روایت نہیں کی تو صرف ایک مخض جو یانچویں صدی میں ہواہے اگراس کی روایت کرے تو وہ کب قابل قبول ہوسکتی ہے خصوصاً ایس حالت میں کہ جب اُس پر جرح بھی ہو۔

مولود شريف

و اخرج البيهقي والطبراني و ابونعيم و ابن عساكر عن عثمان بن ابي العاص قال حدثني امي انها شهدت ولادة امنة رسول الله عُلِيسه ليلة ولدة قالت فما شيء انظر اليه في البيت الا نور و اني لانظر اني النجوم ثدنو حتى اني لاقول ليقعٰن على فلما وضعت خرج منها نور اضاء له البيت والدار حتى جعلت لا ارى الا نورًا.

يعن "ابوالعاص كي والده كهتي بين كهجم نے ولا دت رسول الله كَاليَّيْكِمُ كو وقت سي ویکھا کہ سب گھر روشنی ہے بھر گیا تھا اور ایسامعلوم ہوتا تھا کہ ستارے سب نزدیک آ رہے ہیں گویا گریڑیں گے اور بعدولا دت کے حضرت آمنہ ڈٹائٹا سے ایک ایبانور ظاہر ہوا کہ سب

اس کے راوی سواے''ابُعیم'' کے''بیہتی'' اور''طبرانی'' ہیں۔ پیداکش بیہتی ۳۸۴ ھاور پیرائش طبرانی کی ۲۲۰ھے۔

و اخرج احمد والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي و ابونعيم عن العرباض بن ساريه ان رسول الله عُلَيْ قال اني عبدالله و خاتم النبيين و ان ادم لمنجدل في طينه و ساخبركم عن ذلك دعوة ابي ابراهيم و بشارة عيسي و رویا امی التی رات و کذلك امهات النبیین پرین و ان ام رسول الله ﷺ رأت حين وضعته نورًا اضاء ت له

یعنی''والدہ رسول الله مَا الله

جس نے قصورِ شام (شام کے محلات) منور ہو گئے۔"اس کے راوی سوائے"ابعیم" کے "حضرت امام احمد منبل" والنفيُّ اور" بزار" اور" طبراني "اور" حاكم" اور "بيهيق" بي - بيدائش امام احد حنبل ۱۲۴ هیمین اور انتقال بزار ۲۹۲ هیمین اور پیدائش طبرانی ۲۲۰ هداور پیدائش ما کم اس واور بیدائش بیمق م ۸س میں ہے۔

و اخرج ابن سعد و ابن عساكر عن ابن عباس ان امنة قالت لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتے وضعته فلما فصل منى خرج معه نور اضاء له ما بين المشرق الي المغرب ثم وقع على الارض معتمدًا على يديه ثم اخذ قبضه من تراب فقبضها و رفع راسه الى السماء.

لعني وفرمايا حضرت آمنه نے كه زمانة حمل ميں تاوضع حمل مجھ كو بچھ مشقت جميں معلوم ہوئی اور وقت وضع حمل کے ایک نوراییا مجھ سے نکلا کہ جس سے مابین مشرق ومغرب روشن ہوگیا''وغیرہ۔

اس كراوى بهي وهي "ابن سعد" و"ابن عساكر" بين انقال ابن سعد ٢٣٩ تين سوانچاس ہجری میں ہے۔ 'ابونعیم' کواس روایت سے کوئی تعلق نہیں۔

و اخرج ابن سعد من طريق ثور بن يزيد عن ابي العجفاء عن النبي عُلِيْكُ قال رأت امي حين وضعتني سطح منها نور اضاء ت له قصور بصرى.

یعن "فرمایارسول اللَّمْنَالِیْمِیْمُ نے کہ ہماری والدہ نے وقت پیدا ہونے میرے دیکھا كەلىك نوران سے ايسانكلا كەجس سےقصور بصرى روشن ہوگئے۔" اس کے رادی بھی وہی ''ابنِ سعد'' ہیں جواد پر والی حدیث کے ہیں نہ کہ'' ابو قیم''۔

نمبره

و اخرج ابونعيم عن عطاء بن يسار عن ام سلمه عن امنة قالت رايت ليلة وضعته نورا اضاء ت له قصور الشام حد رايتها.

یعن 'فرمایا حفزت آمند نے کہ وقت وضع حمل کے ہم نے ایک ایسانور دیکھا کہ جس سے قصور شام (شام کے محلات) روشن ہو گئے یہاں تک کہ دیکھا میں نے قصور شام (شام کے محلات) کو''اس کے راوی صرف''ابونعیم'' ہیں۔

تنبرك

و اخرج ابونعيم عن بريده عن مرضعته من بنى سعد ان امنة قالت رايت كانه خرج من فرجى شهاب اضاء له الارض حتى رايت قصور الشام.

اس کا بھی وہی مضمون ہے کہ جواو پروالی حدیث کا۔اوراس کے راوی بھی ابونعیم ہیں۔

نمبر۸

سیرو میں ایر ہوا کہ جس سے قصور شام منور ہو گئے اور آنخضرت کالیکی آپ کے وصاف پیدا ہوئے آپ میں کوئی پلیدی نتھی اور بعد پیدا ہونے کے ہاتھ کے بل آپ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔''
میں کوئی پلیدی نتھی اور بعد پیدا ہونے کے ہاتھ کے بل آپ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔''
اس کے راوی بھی وہی ''ابن سعد'' بیں جن کا انتقال ۲۲۹ ججری میں ہوا ہے اور ارفیعیم کواس روایت سے کوئی سروکا رنہیں۔

تمبره

و اخرج ابونعيم عن عبدالرحمن بن عوف عن امه الشفاء بنت عمرو بن عوف قالت لما ولدت امنة رسول الله وقع على يدى فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله و رحمك ربك قالت الشفاء فاضاء نى ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت الى بعض قصور الروم قالت ثم البتة و اضجعته فلم انشب ان غشيتنى ظلمة و رعب و قشعريرة عن يمينى فسمعت قائلا يقول اين زهبت به قال الى المغرب واسفر ذلك عنى ثم عاودنى الرعب والظلمة واتهشعريرة عن يسارى فسمعت قائلا يقول اين يقول اين ذهبت به قال الى المشرق قالت فلم يزل يقول اين ذهبت به قال الى المشرق قالت فلم يزل الحديث منى على بال حتى ابتعثه الله فكنت فى اول الناس اسلامًا.

انا میں اساری است است کے اور میں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو روئے پس ایک آواز میں نے سنی کہ کوئی کہنے والا کہنا ہے و حمك الله و رحمك ربك پھر ما بین مشرق ومشرق روشن ہوگیا یہاں تک کہ میں نے بعض قصور روم کود یکھا پھر میں نے آپ کو کیڑا بہنا کرسُلا دیا پھر طاری ہوئی مجھ پر تار یکی اور رعب اور لرزہ، دا ہے طرف سے پس سُنا میں نے ایک کہنے والے کو کہ کہنا ہے ''کہاں لے گئے ان کو'' کہا دوسرے نے کہ ''مغرب کی طرف'' پھروہی

مولود شريف

لبنى علم الا وقد اعطيته فانت اكثرهم علما و اشجعهم قلبا معك مفاتيح النصرة قد البست الخوف والرعب لا يسمع احد بذكرك الا وجل فواده و خاف قلبه و ان لم يرك يا خليفة الله.

لعنی "حضرت آمند نے فرمایا کہ وقت ولادت آنخضرت مالی ایک میں نے سے سبع ائبات دیکھے کہ تین آ دی آئے کہ جن کا چہرہ مثل آ فتاب کے روش تھا ایک کے ہاتھ میں جا ندی کا کوزہ تھا کہ جس کی خوشبوثل مشک کے تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں زمردسز کا طشت تھا اُس کے جارگوشے تھے اور ہر گوشہ پراس کے لولوی بیضالگا ہوا تھا ایک کہنے والے نے کہا کہ بید نیا ہے اور مشرق ومغرب اور برو بحرأس کا،اس کولو اے اللہ کے دوست، جو گوشداس میں سے جا ہولیں رسول الله مَا الله عَلَيْ اللهِ الله مَا الله عَلَيْ اللهِ الله عَلَيْ اللهِ كہنے والے كوك كہتا ہے كہ قبضه كيا محمد كالتيكم نے كعبہ يراورآ گاہ ہوكہ الله تعالى نے اس كوآپ کا قبلہ اور مسکن مبارک بتایا اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر تھا اچھی طرح سے لیٹا ہوا پس کھولا اُس نے اُس کواس میں نہایت عمدہ ایک انگوشی تھی کہ جس ہے دیکھنے والوں کو جیرت ہوئی۔ پس آنخضرت کو لے کراس طشت میں اس کوزہ سے دھویا سات مرتبہ پھراس الگوتھی ہے ایک مہر کیا آپ کے دونوں شانہ کے درمیان اور آپ کوحریر میں لپیٹ کر اور ایک بند جوگویامثل مشکِ اذفر کے تھا اُس پر باندھ کر اور اُٹھا کر ایک ساعت (کے لیے اپنے) دونوں پر کے درمیان لے لیا۔ (حضرت عباس واللی فرماتے ہیں کہ بیخازن جنان تھے) اورآپ کے کان میں کچھ کہا کہ جس کوہم نے نہ مجھا اور کہا کہ خوشخری ہوآپ کو یا حضرت کہ آپ کوعلوم جمیع انبیاء کے عطا ہوئے آپ سب انبیاء سے زیادہ صاحب علم اور شجاع ہول گے آپ کوفتو حات کی تنجی دی گئی آپ کارعب سب پر غالب ہوگا جو آپ کا ذکر سے گاوہ ڈر جائے گااور اگر چەأس نے آپ كوندو يكھا مواے خليفة الله كے۔ 'اس كےراوى حافظ ابوز کریا ہیں اور''ابوقیم'' کواس روایت سے کوئی تعلق نہیں۔انقال ابوز کریا ۲۹۹ ھتین سو چھیانوے ہجری میں ہوا۔

تاریکی وغیرہ مجھ پر بائیں طرف سے طاری ہوئی پس سُنا میں نے ایک کہنے والے کو کہتا ہے کہ کہاں لے گئے ان کو کہاد وسرے نے طرف مشرق کے۔''اس کے راوی''ابونعیم''ہیں۔

نمبروا

و روى الحافظ ابوزكريا يحيى بن عايد في مولده عن ابن عباس ان آمنه كانت تحدث عن يوم ميلاده وما رات من العجائب قالت بينا أنا أعجب أذا أنا بثلاثة نفرظننت أن الشمس تطلع من خلال وجوههم بيد احدهم ابريق فضة و في ذلك الابريق ريح كريح المسك و في يد الثاني طشت من زمردة خضراء عليها اربعة نواحي على كل ناحية من نواحيها لولوء ة بيضاء و اذا قائل يقول هذه الدنيا شرقها و غربها و برها و بحرها فاقبض يا حبيب الله على اى ناحية شئت منها قالت فدرت لانظر اين قبض من الطشت فاذا هو قد قبض على وسطها فسمعت القائل يقول قبض محمد على الكعبة و رب الكعبة اما ان الله قد جعلها له قبله و مسكنا مباركا و رايت بيد الثالث حريرة بيضاء مطوبة طياشد يا فنشرها فاذا فيها خاتم نحار ابصار الناظرين دونه ثم جاء اني فتناوله صاحب الطشت فغسل بذلك الابريق سبع مراة ثم ختم بين كتفيه بالخاتم ختما واحد اولفه في الحريرة مربوطا عليه بخيط من المسك الاذفر ثم حمده فادخله بين اجنحته ساعة. قال ابن عباس كان ذلك رضوان خازن الجنان و قال في اذنه كلاما لم افهمه و قال ابشر يا محمد فما بقي

و اخرج ابن ابى حاتم فى تفسيره عن عكرمه قال لما ولد النبى عَلَيْكُ اشرقت الارض نورًا و قال ابليس لقد ولد الليلة ولد يفسد علينا امرنا فقال له جنوده فلو ذهبت اليه فخبلته فلما دنى من النبى عَلَيْكُ بعث الله جبرئيل فركضه ركضة فوقع بعدن.

یعن ''وقت پیدائش آنخضرت گانگی کے زمین روش ہوگئ۔اورابلیس نے کہا کہ آج کی رات ایک ایسالٹر کا پیدا ہوا ہے کہ جومیرا کام فاسد کر دے گا لیس جنو دِ ابلیس نے کہا کہ کہ تو جا کرائس لڑکے کی عقل کو فاسد کر دے لیس جب ابلیس نزدیک گیا آنخضرت تَالگیلا کے تو اللہ تعالی نے حضرت جرئیل کو بھیجا اور اُنہوں نے ایک ایس لات ماری کہ ابلیس عدن میں جا کر گریڑا۔''

اس کے راوی ابن ابی حاتم ہیں انقال ابن ابی حاتم کابہ ماہ محرم سے ہے۔ اس روایت ہے بھی'' ابوقعیم'' بے تعلق ہیں۔

نمبرا

و اخوج البيهقى و ابونعيم والخرايطى فى الهواتف و ابن عساكر من طريق ابى ايوب يعلى بن عمران البجلى عن مخزوم بن هانى المخزومى عن ابيه و اتت له مائة و خمسون سنة قال لما كانت الليلة التى ولد فيها رسول الله عليه ارتجس ايوان كسرى و سقطت منه اربعة عشر شرافة و خمدت فار فارس ولم تخمد قبل ذلك الف عام و غاضت بحيرة ساوه فلما اصبح كسرى افزعه ذلك فتصبر عليه تشجعا فلما عيل صبره راى ان

لا يستر ذلك عن و زرائه فلبس تاجه و قعد على سريره و جمعهم اليه و اخبرهم بما راي فبينهما هم كذلك اذ ورد عليه الكتاب بخمود الناز فازداد غما الى غمه فقال له الموبذان و انا اصلح الله الملك رايت في هذه الليلة ابلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة و انتشرت في بلادها فقال ای شئ یکون یا موبدان قال حادث یکون من ناحية العرب فكتب كسرى الى النعمان بن المنذر اما بعد فوجه الى برجل عالم بما اريدان اساله عنه فوجهه اليه بعبد المسيح بن عمرو بن حسان الغاني فلما ورد عليه قال له الملك الك علم بما اريد ان اسالك عنه قال ليحبرني الملك فان كان عندي منه علم و الا اخبرته بمن يعلمه و اخبره قال علم ذلك عند خال لى يسكن مشارف الشام يقال له سيطح قال فاته فاساله فخرج عبدالمسيح. حتى انتهى الى سيطح. و قد اشفى على الضريح. فسلم عليه فلما سمع سيطح سلامه رفع راسه و قال عبدالمسيح. على جمل مشيح. اقبل الى سيطح. و قد اوفى على الضريح. بعثك ملك بني ساسان. لارتجاس الايوان. و خمود النيران و رويا الموبدان. راى ابلاصعابا. تقود خيلا عرابا. قد قطعت دجلة و انتشرت في بلادها يا عبدالمسيح اذا كثرت التلاوة. و ظهر صاحب الهراوة. و فاض وادى السماوة. و غاضت بحيرة ساوه. و خمدت نار فارس. فليس الشام لسيطح شاما يملك منهم ملوك و ملكات. على عدد الشرفات.

407

و كل ما هوات ات. ثم قضى سيطح مكانه فاتى عبدالمسيح الى كسرى فاخبره فقال الى ان يملك منها اربعة عشرة ملكا كانت امور و امور فملك منهم عشرة في اربع سنين و ملك الباقون الى خلافة عثمان. قال ابن عساكر حديث غريب لا نعرفه الا من حديث مخزوم عن ابيه تفرد به أبو ايوب البجلي هكذا قال في ترجمة سيطح في تاريخه و قال في ترجمة عبدالمسيح بعد ان اخرجه من هذا الطريق و رواه ابن خربوذ عن بشر بن تيم المكى قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله عَلَيْكُم فذكره نحوه. قلت. و من هذا الطريق اخرجه عبدان في كتاب الصحابة و قال ابن حجر في الاصابه انه مرسل.

يعنيٰ '' جس شب كوآپ كى ولا دت ہوئى أس شب ايوانِ كسر كى كوجنبش ہوئى اور اُس کے چودہ کنگرے گر گئے اور آتشِ فارس جو ہزار برس سے ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی وہ ٹھنڈی ہوگئی بحیرہ ساوہ خشک ہوگیا۔''وغیرہ وغیرہ۔

یدوبی حدیث ہے کہ جس کو صاحب الهلال نے چوتھی روایت قرار دیا اُس کا خلاصها بنی تحریر کے آخر میں ( کسرایوان کسر کی وغیرہ) کے عنوان سے لکھاہے ناظرین اِس كوأس جكه ملاحظه كريں۔

اس كراوى "يهيق" و"ابوسم" اور "فرايطي" بين پيدائش يهيق كي ١٨٨ هيئين بي اس مدیث برج صاحب الهلال نے اعتراض کیا ہے اُس کا جواب ہم اُس جگہ دیں گے جہال دہ اعتراض ہے۔

و اخرج الخرايطي في الهواتف و ابن عساكر عن عروه

ان نفرا من قریش منهم ورقة بن نوفل و زید بن عمرو ابن نفيل و عبيدالله بن حجش و عثمان بن الحويرث كانوا عند صنم لهم يجتمعون اليه فدخلوا عليه ليلة فراوه مكبوبا على وجهه فانكروا ذلك فاخذوه فردوه الى حاله فلم يلبث أن انقلب انقلابا عنيفا فردوه الى حاله فانقلب الثالثة فقال عثمان بن الحويرث ان هذ الامر قد حدث و ذلك في الليلة التي ولد فيها رسول الله عَلَيْكُم. الخ.

اس مدیث میں بیذ کرے کہ 'ایک شب ایک جماعت قریش کی ایک بت کے پاس داخل ہوئی پس دیکھا اُس بت کو کہ اُوندھا پڑا ہے اُس کوسیدھا کر دیاوہ پھراوندھا ہو گیا أس كوسيدها كردياوه پھراوندها ہو گياغرض كهاس طرح تين مرتبه أس كوسيدها كيامگروه پھر اوندها ہو گیااور بیواقعه أس شب كا ہے كہ جس شب كو استحضرت النينظ كى پيدائش ہوئى۔''

اس کے بعد چنداشعار ہیں جن میں عثان نے جوائس وقت جماعت قریش میں موجود تھا اس بت سے سبب اوندھے ہونے کا پوچھا۔ ہا تف نے اُس بت کے اندر سے یہ جواب دیا کہ سبب اس کا بیہ ہے کہ آج کی شب آنخضرت مَالِی کی اوے ہیں جوالیے برےدرے کے آدی ہیں۔

راوی اس کے 'خرایطی''اور''ابن عساکر''ہیں۔

یہ چند حدیثیں ہیں منجملہ اُن سب احادیث کے کہ جس میں اُن واقعات کا ذکر ہے جووقت ولا دت رسول مقبول تالیجا کے وقوع میں آئے تھے اور جس کی روایت باسناد صححہ وطراق مخلفہ بڑے بڑے متنداور مشاہیر محدثین سوائے ابوتعیم کے دوسری صدی سے برابر كرتے آئے ہيں اور علاوہ ان احاديث كے اور حديثيں جوسوائے ان سب كتابول كے دوسری دوسری کتابوں میں ہیں اُس کا یہاں ذکر نہیں مگر آج یہ کہاجا تا ہے ('' کہسر چشمہ وحید اور مبداء اول وہ تین حدیثیں ابولعیم والی ہیں جس کا آگے چل کر قصاص اور واعظوں نے استقبال کیا") (ملخصائهفت روزه البلال صفحہ: ۱۹۱۷ فروری ۱۹۱۳)

اوراُن سب حدیثوں کا جواُسی''خصالفی''میں اُسی باب کے اندر ہیں جہاں یہ تین

ميلا وصطفى سالين المسلطة المسل میں شار کیا ہے۔ اور ( تذکرہ ) میں مفصل ترجمہ لکھا ہے ان کی جلالت مرتبہ سے انکار نہیں۔ لیکن کیا سیجیے کہ بیان لوگوں میں ہیں،جن کی نسبت مسلم ہے کہ فضائل و معجزات میں رطب و یابس اورضعیف وموضوع، ہرطرح کی حدیثیں درج کر دیا کرتے تھے۔''

( ہفت روز ہ البلال کلکتہ صفحہ ۲،۸۲ فروری ۱۹۱۳ء )

افتول: حافظ ابعيم يانچوي صدى كآدمي مول يا اورأس كے بعد كے اور ذہبي أن كو تیرهویں طبقہ میں شار کریں یا اور کسی طبقہ میں لیکن جب بڑے بڑے محدثین سوائے ابوتعیم ے بھی اس مضمون کی حدیث کی روایت دوسری صدی سے لے کر برابر کرتے چلے آتے ہیں تواب ابولعیم کا پانچویں صدی میں ہونا کیامضرہے۔امام ذہبی نے '' تذکرہ'' میں ان کا مفصل ذکرتو کیا ہے مگراس میں یہ ہیں نہیں لکھا ہے کہ بیان لوگوں میں سے ہیں جن کی نبت مسلم ہے کہ وہ فضائل و مجزات میں رطب و پابس اورضعیف وموضوع ہرطرح کی صدیثیں درج کردیا کرتے تھے۔

الهلال: "يهال تك كه (علامه ابن تيميه) كوابوالشيخ اصفهاني كي ذكر ميل لكهنا يرا-و فيها احاديث كثيرة قويّة صحيحة و حسنة و احاديث كثيره ضعيفة و موضوعة. و كذلك ما يروبه ابونعيم في فضائل الخلفا في كتاب مفرد في اول حليه الاولياء. (كتاب التوسل)" (بفت روزه البلال كلكته ضفي ١٢،٨٢ فروري ١٩١٢ء)

اهول: ابن تيميدايا تحص نہيں ہے كہ جس كاقول دينيات ميں قابلِ اعتبار ہو۔ شايد يہ جمله پرستاران ابن تیمیه پرشاق گذرے گا مگرنہیں واقعات ابن تیمیه کھلے طور پراس بات کی شہادت کافی دےرہے ہیں کہ دینیات میں اس کا قول قابل السند ہیں ہے اور بڑے بڑے ائمددین مثلاً ابن ججراور سکی وغیرہ نے بھی اُس کی بانسیت یہی رائے قائم کی ہے چنانچہ ہم اس مقام پر اہن جر کی کا قول 'جو ہر منظم' سے قل کرتے ہیں۔ ابن جر کی کہتے ہیں: قلت من هو ابن تيميه حتى ينظر اليه او يعول في شئ من امور الدين عليه و هل هو الاكما قال جماعة من الايمة

حدیثیں ہیں ذکرتک نہیں کیاجا تاصرف أن ہی نتنوں برقصة تم کیاجا تاہے وہس اور کونکریہ تین حدیثیں سرچشمہ وحیداورمبداءاول ہیں اس برکوئی دلیل اور ججت بھی نہیں لائی جاتی ہے۔ جوحدیث که یانچوی صدی میں روایت کی گئی ہواس کومبداء اور سرچشمہ اُن احادیث کا قرار دینا کہ جوصد ہابرس اس کے بل روایت کی گئی ہوں ایک عجیب وغریب امر ہے۔ ماقبل مبداء اورسر چشمہ مابعد کا ہونا ہے نہ کہ مابعد ماقبل کا۔افسوس۔کیاکسی واقعہ مذہبی کوغلط اورغیر مجیح ثابت کرنے کا یہی طریقہ ہے اور کیا کسی اصول حدیث کی کتاب میں بیجی قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ جس قدراحادیث اُس کے بارہ میں آئی ہوں اُن میں سے صرف دو تین حدیثوں کو لے لیا اور بلا دلیل اُس کوسر چشمه ٔ وحیداور مبداءاول قرار دے کرموضوع كهدديا اورأس بنايرأس واقعدبي كوغلط تشهرايا وبس اور بقيدا حاديث صححه جوأس باره ميس آئي ہوں اُن کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اگر یہی اصول قائم کیا جائے اور ہر جگہ ای اصول سے کاملیا جائے تو شاید کوئی واقعہ بھی سیحے نہیں تھہر سکتا کس واسطے کہ کوئی واقعہ ایسانہیں ہے کہ جس کی بہ نسبت منجملہ احادیث کے دوجار حدیثیں غیر سیجے بھی نہ آئی ہوں۔ ہاں کسی امر کوغلط تھبرانے کے واسطے بید دوطور البتہ محدثین اور ائمہ دین میں جاری ہیں ایک توبیہ کہ جس قدر احادیث أس كے متعلق آئى ہیں اُن سب کو لے کرایک ایک پرجرح کر کے سب کو غیر سچے ثابت کیا اوردوم بيركه كسي متند مخفى كاقول اس مضمون كالبيش كيا كه فلان باره ميس جس قدر حديثين آئي ہیں وہ سب غیر سیجے وموضوع ہیں وبس اور سوائے ان دو کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پس اگراس دوطریقے سے کوئی ایک اختیار کر کے داقعات متعلقہ ولادت وغیرہ کو غلط تھر ایا جاتا تو البية وه كى قدرقابل خيال موسكتا تها ممرصاحب الهلال نے ندمعلوم كديدنيا قاعده كهاں سے نکالا اور پیرجد پیراصول کہاں سے قائم کیا کہ چونکہ تین حدیثیں واقعات متعلقہ ولا دت کے

باره میں موضوع بیں اس واسطے وہ سب واقعات ہی سرے سے غلط ہیں۔ الهلال: "ليكن يه تينول روايتي قطعاً باصل بين بوجوه ذيل: (١) حافظ (ابوتيم) یانچویں صدی کے حفاظ حدیث میں سے ہیں ۔ (زہبی) نے ان کو تیرهویں طبقہ کے ذیل

الذين تعقبوا كلماته الفاسدة و حججه الكاسدة حتى اظهرو اعوار سقطاته و قبايح اوهامه و غلطاته كالعز بن جماعة عبد اضله الله تعالى و اغواه والبه رداء النخرى و ارد و بواه من قوة الافتراء والكذب ما اعقبه الهوان و اوجب له الحرمان.

کیعن''ایک جماعت ائمہ دین کی بیرائے ہے کہ ابن تیمیہ کا قول دینیات میں قابلِ اعتبار نہیں کس واسطے کہ بیر گمراہ ہو گیا تھا۔'' (جو ہرمنظم مطبوعہ مصرصفیہ ۱۱)

اوراس کے چندسطر کے بعد عقا کدابن تیمیہ اور میہ کداُس کا انجام کیا ہوا جو لکھا ہے اُس کو بھی سن کیجے۔

وما وقع من ابن تيميه مما ذكر و ان كان عشرة لاتقال امدا و مصيبة يستمر عليه شو مهادوا ما سرمد اليس بعجيب فانه سولت له نفسه و هواه و شيطانه انه ضرب مع المجتهدين بسهم صائب وما دري المحروم انه اتي باقبح المعائب اذ خالف اجماعهم في مسائل كثيرة و تدارك على ائمنهم سيما الخلفاء الراشدين باعتراضات ، سخيفة شهيرة و اني من نحو هذه الخرافات بما نمجه الاسماع و تنفر عنه الطباع حق تجاوز الى الجناب الاقدس المنزه سبحانه و تعالى عن كل نقص والمستحق لكل كمال انفس فنسب اليه الغطاء والكبائر و اخرف سياج عظمته و كبرياء جلالته بما اظهره للعامه على المنابر من دموي الجهه والتجسيم و تغليل من لم يعتقد ذلك من المتقدمين والمتاخرين حتى قام عليه علماء عصره والذموا السلطان بقتله او جلسه و قهره فحبسه

الى ان مات و خمدت تلك البدع و زالت تلك الظلمات. ثم انتصر له اتباع لم يرفع الله تعالى لهم راسًا و لم يظهر لهم جاها ولا باسًا بل ضربت عليهم الذلة والمسكنة و باؤا بغضب من الله ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون. (جوبرمنظم مطوع مصرصفي ١١)

یعن" ابن تیمیہ خت گراہ ہو گیا تھااس نے ائمہ دین اور خلفاء راشدین پرایسے
ایسے خت اعتراضات کیے ہیں کہ جس کے سننے سے نفرت ہوتی ہے اوراس گراہی نے اس
کے یہاں تک ترقی کی کہ اللہ تعالی کا جسم وغیرہ گھہرایا جبکہ اس کا میرحال ہوا تو علمانے اس کے
قید (کرنے) کا فتو کی دیا چنا نچیہ سلطانِ وقت نے اس کوقید کیا اور میدقید ہی میں مرگیا اور اپنی مرگیا اور اپنی مرگیا اور اپنی مرگیا کو پہنچا۔"

علاوہ اس کے ابن تیمیے کا قول اس خصوص میں بدیں وجداور بھی زیادہ نا قابلِ اعتنا ہے کہ احادیثِ صحیحہ کے غیر صحیح کہہ دینے میں یہ بہت مبالغہ کرتے ہیں اور احادیثِ غیر موضوع کو موضوع کہہ دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ منھاج السنة فی دد منھاج الکو املة للحلی میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے کہ بسااحادیث غیر موضوع کو موضوع اور حسان کو باطل لکھ دیا چنا نچہ ابن حجر ''لسان المیز ان' میں اس کی بہ نبیت جو لکھتے ہیں اُس کا خلاصہ ہیہ ہے:

طالعت رد ابن تيميه على الحلى فوجدته كثير التحامل في رد الاحاديث التي يوردها ابن المطهر الحلى و رد في رده كثيرا من الاحاديث الجياد.

یعن "ابن جرکتے ہیں کہ ہم نے "منہاج النة" کو کہ جس کوابن تیمیہ نے علامہ حلی کی "منہاج الکرامة" کے رد میں لکھا ہے دیکھا اس میں ابن تیمیہ نے بہت سی صحیح حدیثوں کو جس کوعلامہ حلی لائے تھے موضوع کہددیا ہے۔"

الهلال: "مگریدواضح رہے کہ علامہ موصوف کے رسوخ حدیث، حفظ وضبط وا تقانِ فن کا

کے اس قدرشر ماؤہوگیا ہے ورنداورملکوں کا اسلام آج بھی الیی الیی حکایات پرفخر کرتا ہے۔ الهلال: "كرايوان كراع وغيره-" تا آخرتحرير

(بفت روزه البلال كلكته صفحه ۸۸ (الف) ۱۲ فروري ۱۹۱۳ ع

افتول: بدوہ ی حدیث ہے کہ جس کوہم نے اور نمبر ۱۳ میں نقل کیا ہے بیحدیث اس وجہ سے نا قابلِ اعتنائ مرائی جاتی ہے کہ راوی اس کے مخزوم ابن بانی ہیں۔اور حافظ سیوطی نے اس کے قا کے بعد بیلکھا ہے کہ ابن عساکرنے اس کی نبیت کہا ہے کہ ' حدیث غریب ہے جس کوسوائے ابن مخزوم کے اور کسی نے روایت نہیں کیا ہے"مگر

يەدلىل قابل قبول نېيىن بەچندوجە-

(۱) اول: توابن عساكر كاس كمنه كا (كه حديث غريب ب جس كاراوى سوائے ابن مخزوم کے اور کوئی نہیں ہے) یہ مطلب کیونکر ہوا کہ یہ حدیث سیجے نہیں۔ "ترندئ" ميں بہت ي الي حديثيں ہيں كہ جس كى برنسبت امام ترندى ميليانے بھى يہى كہا ے کہ ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث فلان۔ تو کیااس سے امام ترفدى كايرمطلب كربيحديث يكدم مصموضوع ب-بركرنهين-

دوم بیکہ بوری عبارت ابن عساکر کی جس کو حافظ سیوطی نے" خصالص کبری" میں افل کیا ہے اور جس کوہم نے نمبر ۱۳ کی حدیث میں لکھا ہے، یہے:

قال ابن عساكر حديث غريب لا نعرفه الا من حديث مخزوم عن ابيه تفرد به ابوايوب البجلي هكذا قال في ترجمة سيطح في تاريخه و قال في ترجمة عبدالميسح بعد ان اخرجه من هذ الطريق و رواه معروف بن خربوذعن بشر بن تيم المكى قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله عُلَيْكُ فذكره نحوه. قلت و من هذ الطريق اخرجه عبدان في كتاب الصحابه و قال ابن حجر في الاصابه انه مرسل.

وہ ارفع واعلیٰ مقام ہے،جس سے ان کے سخت مخالف کو بھی بھی ا نکار کی جرأت نہ ہوسکی۔'' الخ (بمفت روزه الهلال كلكته صفحه ۱۲،۸۸ فروری ۱۹۱۳ء)

ا هنول: علامه موصوف كارسوخِ حديث وحفظ وضبط وا تقان فن ميس كتنا بي بزا واعلىٰ وارفع مقام ہومگر جب بڑے بڑے ائمہ دین نے اس امر کی صاف تصریح کر دی کہ اُس کا قول امورِدین میں قابلِ سندنہیں جیسا کہاویر بیان ہوا تواب اُس کے رسوخِ حدیث وحفظ وضبط واتقانِ فن وغيره سے ہم كوكيا مطلب وہ جو پچھ ہومگراً س كا قول قابلِ سندنہيں \_

الهلال: ''حافظ (زہبی) کے نزدیک پیغفلت اُن کی مقبولیت میں خلل انداز نہیں لیکن افسوس کہاسی خطرناک مقبولیت نے موضوعات و حکایات کوقوم میں پھیلا دیا، جن کی وجہ سے آج اسلام کوشرمندهٔ اغیار،اور ہدف طعنه مخالفین واجانب بنتایر تاہے۔"

(ہفت روزہ الہلال کلکتہ صفحہ ۱۲،۸۸ فروری ۱۹۱۳ء) ا**هول**: بیشک حافظ ذہبی کا بی**تو**ل بہت صحیح ہے کہا گر'' ابغ<sup>ع</sup>یم'' اور'' ابن مندہ'' سے بعض جگہ لچھ غفلت جولوازمہ ُ بشریت سے ہوئی بھی ہوتو پیغفلت اُن کی مقبولیت میں خلل انداز تہیں ہوسکتی جس طرح سے کہ ابن تیمیہ کا خلفائے راشدین جھائیۃ کی شان میں کلمات بخیفہ کا استعال كرنااورخداكے واسطے جہت اورجسم گلهرانا وغيره وغيره اورموافق فتو ي علاء كأس كا قید کیا جانا اور قیدخانه بی میں مرجانا۔ جو بحوالہ کتاب'' جو ہرمنظم'' اوپر بیان ہوا ابن تیمیہ کی مقبولیت میں خلل انداز نہیں ہوا باوجود یکہ اُس کی اس خطرناک مقبولیت نے ایسے عقائد فاسده کوتوم میں پھیلا دیا جس کی وجہ ہے آج اسلام کوشرمند ہُ اغیار اور ہدف طعنہ مخالفین و اجانب بناير تاب\_

اور یہ بھی نہیں معلوم کہ ابوقعیم کی قبولیت نے اگر ایسی حکایات کوقوم میں چھیلا دیا تو اس سے آج اسلام کوشرمندہ کیوں ہونا پڑتا ہے۔اسلام تو ہمیشہ سے اس امر پرفخر ومباہات کرتا آیا ہے کہ بانی اسلام کا وہ مرتبہ بلند وارفع واعلیٰ تھا کہ جن کی ولا دت کے وقت ایسے ایسے خوارق و معجزات ظہور میں آئے مگر آج کیوں شرمندہ ہوتا ہے اس کی کوئی وجنہیں معلوم شاید ہندوستان کا اسلام علی گڑھ کے مدرسہ کی ہوا کھا کر اور بانی مدرسہ کی تالیفات کی سیرکر مرصاحب الہلال نے صرف ابوابوب البجلی تک کوقل کیا اور بعدائس کے سب
عبارت (کو) چھوڑ دیا۔ جوعبارت کہ چھوڑ دی گئی ہے اُس کا خلاصہ بیہ ہے کہ 'اس حدیث کو
معروف بن خربوذ نے (بید دوسری صدی میں ہوئے ہیں) بشر بن تیم المکی سے اور عبدان
نے بھی '' کتاب الصحاب' میں روایت کیا ہے اور ابن حجر نے ''اصابہ' میں بید کہا ہے کہ بیہ
حدیث مرسل ہے۔' پس اس سے بیمعلوم ہوا کہ بیحدیث علاوہ مخزوم کے دوسر ہے طریق
سے بھی آئی ہے کہ جس میں کی قتم کا کوئی ضعف نہیں ہے پس جوحدیث کہ چند طرق سے
آئی ہوا گرائس میں سے کسی ایک طریقہ میں کچھ ضعف مان بھی لیا جائے (اور حالانکہ اس
حدیث میں تو ایسا ہے بھی نہیں ) تو اس سے بینیں لازم آتا ہے کہ وہ حدیث ہے جی نہیں ہے
تاوقتیکہ سب طرئ ق اُس کے ضعیف نہ ثابت ہوجا کیں۔

سوم بد که ابن جرنے اس حدیث کومرسل کہا ہے اور حدیثِ مرسل مقبول ہے۔ فتاملوا و تفکروا۔ فقط

> مولف رساله بذا عمر کریم ساکن با نکی پورمحله شکی مسجد اسساله

> > تمت

































